

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نام كتاب : بزم منور (جلد: سوم)

خطبات : واعظ شیرین بیان حضرت مولانا منور حسین صاحب سورتی

دامت بركاتهم

زىرىسرىرىتى : مفتى محمد طاہر صاحب سورتى دامت بركاتهم

جديدترتيب وتهذيب : (مفتى) محمدامين أدهنا غفرله

ناشر : حضرت حافظ عبد الغفور بن عبد المجيد شيخ صاحب دامت

بركاتهم

تيسراايديش : محرم الحرام وسهراه مطابق اكتوبر كاناء

صفحات : ۲۰۲

## 

(۱) مركزى دارالعلوم يال منلع سورت، تجرات، انڈيا 0091-0261-2840120

(۲) مولانا محمد انورم صرى صاحب (اسلامک بک ڈپوِ) 9825793711 (۲)

نز د جامع مسجد، چوک پازار، سورت، گجرات، انڈیا

(س) دار الحمد ريس السينيوك، سودا گرواره ، سورت ، گجرات ، انديا 9173103824 - 091

(٤) (مفتى) محمدامين أدهنا، امن سوسائني، ادهنا، سورت 9909279863 - 091

# 

## المحتويات

| ۴۰,  | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط اول)    | 1  |
|------|-------------------------------------------|----|
| 46   | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط دوم)    | ۲  |
| ٨٧   | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط سوم)    | ٣  |
| 1+/\ | زبان کی حفاظت (قسط اول)                   | ۴  |
| ١٣٦٢ | زبان کی حفاظت (قسط دوم)                   | ۵  |
| rai  | زبان کی حفاظت (قسط سوم)                   | 7  |
| 122  | بر كات بسم الله                           | 4  |
| r+a  | شب براءت کی فضیلت                         | ٨  |
| 797  | تقویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط اول)   | 9  |
| ۳۱۲  | تقویل کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط دوم)   | 1+ |
| mmy  | تقویل کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط سوم)   | 11 |
| ۳۲۲  | تقویل کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط چہارم) | ١٢ |

# فهرست مضامين

| صفحتمبر     | عناوين                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 2           | کچھصاحب کتاب کے بارے میں                                  |
| ٣٦          | تبركات وتاثرات                                            |
| ra          | ا فتتاح شخن                                               |
| ٣٨          | عرض مرتب                                                  |
|             | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط اول)                    |
| 4           | رمضان المبارك كى بهار                                     |
| ٣٣          | حضورصلی الله علیه وسلم کی سیرت طبیبه کاحق ا دانهیس ہوسکتا |
| مهم         | نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے دومشہور نام               |
| ۲۲          | احمد ،محمد وصلى الله عليه وسلم                            |
| <i>٣۵</i>   | احمد کے معنی                                              |
| 4           | ایک اشکال اوراس کا جواب                                   |
| <u> ۲</u> ۷ | ايك مثال                                                  |
| <u>~</u> ∠  | حضورصلی الله علیه وسلم کا حمد کا انداز                    |
| <b>%</b>    | حمه کے مختصر ترین چند جامع کلمات                          |
| 4           | ام المؤمنين حضرت جويرييه طلح كى بركت                      |

| ۵٠                   | حضرت داؤ دعليه السلام كاشكر                                                                                                                                                                                               |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۵۱                   | ، پ صلى الله عليه وسلم كاايك اعجاز <sup>د</sup> جوامع الكلم '                                                                                                                                                             |   |
| ar                   | ايك جامع كلمه "اسلمت على ما اسلفت من الخير "                                                                                                                                                                              |   |
| ۵۳                   | حضورصلی اللّه علیه وسلم کا نام نامی ''محمه''                                                                                                                                                                              |   |
| ۵۳                   | قرآن پاک میں آپ صلی الله علیه وسلم کوالقاب سے مخاطب کیا گیا                                                                                                                                                               |   |
| ۵۳                   | ديگرانبياء سےخطاب                                                                                                                                                                                                         |   |
| ۵۵                   | ''ملی الله علیه وسلم کے معنی                                                                                                                                                                                              |   |
| ۵٩                   | سرورعالم صلى الله عليه وسلم كى بعثت عامه.                                                                                                                                                                                 |   |
| 41                   | خاتم الانبياء كامقام                                                                                                                                                                                                      |   |
|                      | ا صلی یا سلی سلی                                                                                                                                                                                                          |   |
|                      | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم ( قسط دوم )                                                                                                                                                                                  | ٢ |
| YY                   | سیرت رسول می القدعلیه و مم ( فسط دوم )<br>حضرت ابرا ہیم کا مقام                                                                                                                                                           | ۲ |
| 44<br>42             | ' '                                                                                                                                                                                                                       | ۲ |
|                      | حضرت ابراہیمٌ کامقام                                                                                                                                                                                                      | ۲ |
| 42                   | حضرت ابراہیمؑ کا مقام<br>حیری کیسے ذبح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                        | * |
| 47                   | حضرت ابراہیم کا مقام<br>حجری کیسے ذرج کر سکتی ہے؟<br>چار ہزار سال بعدد عا کاظہور                                                                                                                                          | * |
| 47<br>47<br>47       | حضرت ابرا ہیم کا مقام<br>حجری کیسے ذرج کرسکتی ہے؟<br>چار ہزار سال بعد دعا کا ظہور<br>حضرت عمرٌ مرا در سول ہیں                                                                                                             | • |
| 7/<br>7/<br>7/<br>79 | حضرت ابرا ہیم کامقام<br>حجری کیسے ذرج کرسکتی ہے؟<br>حیار ہزارسال بعد دعا کاظہور<br>حضرت عمر شمرا درسول ہیں<br>امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابرا ہیم کی دعا۔                                                 | • |
| 7/<br>7/<br>7/<br>79 | حضرت ابراہیم کامقام<br>حیری کیسے ذرج کرسکتی ہے؟<br>چار ہزار سال بعد دعا کاظہور<br>حضرت عمرٌ مرادر سول ہیں<br>امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم کی دعا۔<br>آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہونچانا میرا کام ہے۔ | • |

| <u>ا</u>  | آپ صلی اللّٰدعلیه وسلم کاا می ہوناعیب نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی مدح ہے |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>4</b>  | تورات میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ذکر                             |   |
| <b>44</b> | دوسری حدیث                                                           |   |
| ∠9        | تىسرى جدىث                                                           |   |
| ۸٠        | يتّع شاه يمن كاچارسوعلاء كے ساتھ مدينہ سے گذرنا.                     |   |
| ۸۱        | چارسوعلماء کی تصد <b>ی</b> ق                                         |   |
| ۸۲        | حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لئے مکان                                  |   |
| ۸۲        | تبغ كاخط                                                             |   |
| ۸۳        | حضور صلی الله علیہ وسلم کے استقبال کے لئے انصار مدینہ کی بے تا ہی    |   |
| ۸۳        | اہل مدینه خوشی سے جھوم اٹھے                                          |   |
| ۸۴        | نا قەمن جانب اللەمامور ہے                                            |   |
| ۸۵        | حضرت ابوا بوب انصاری ٔ کا مقدر جاگ اٹھا                              |   |
| ۲۸        | رسول التدسلی الله علیہ وسلم اپنے ہی مکان میں اتر ہے                  |   |
| ۲۸        | خلاصة كلام                                                           |   |
|           | سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط سوم)                               | ٣ |
| 19        | اہل کتاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچا ننا                  |   |
| 9+        | ایمان نہلانے کی وجہْ حب جاہ'،'حب مال'                                |   |
| 91        | توریت اورانجیل میں امت محمری صلی اللّه علیه وسلم کا تذکرہ            |   |
| 91        | رفيق غار حضرت ابوبكر نُكامقام                                        |   |

| 914        | حضرت ابوبکر گی صحابیت کا قر آن نے تذکرہ فر مایا                          |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 90         | کفر کی کمر ٹوٹ گئی                                                       |   |
| 97         | جہاں کاخمیر ہوتا ہے وہیں پہنچنا ہے                                       |   |
| 9∠         | حضرت ابوبكر ﴿ كَاخُوابِ                                                  |   |
| 99         | حضرت عبدالله بن سلام أكا اسلام                                           |   |
| <b> ++</b> | انجيل ميں آپ صلى الله عليه وسلم كا تذكره                                 |   |
| 1+1        | توریت میں آپ کا تذکر ہُ خیر                                              |   |
| 1+1"       | نجران کےایک بڑے عیسائی عالم کی تصدیق                                     |   |
| 1+0        | ايك عجيب وغريب واقعه                                                     |   |
| 1+4        | حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت کے وفت ایک یہودی کاخبر دینا.      |   |
| 1+4        | حضرت طلحہ کے اسلام لانے کا ایک سبب                                       |   |
| 1+4        | حضور صلى الله عليه وسلم كى رسالت پر قدرتى شوامد                          |   |
|            | زبان کی حفاظت (قسطاول)                                                   | ۴ |
| 1+9        | زبان الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔                                     |   |
| 11+        | قول وعمل درست کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 111        | دل کی در شکی                                                             |   |
| 111        | غیبت احساس کمتری کا نتیجہ ہے                                             |   |
| 111        | حضرت لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں                                       |   |
| 1114       | الله تعالیٰ کی مرد کب شامل حال ہوتی ہے؟                                  |   |

| ۱۱۴ | تجهی کڑوا پھل ملے تو منہ کیوں چڑھاؤں؟                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۱۱۴ | ا گربھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آجائے توغم کیوں؟     |
| ۱۱۴ | دل اورزبان بهترین بھی اور بدترین بھی                     |
| IIY | نيكيوں كى حفاظت                                          |
| IIY | جنت میں داخل کرنے والے اور دوزخ سے دور کرنے والے اعمال   |
| 11∠ | تمام اعمال کی جڑ                                         |
| IJΛ | زبان کی وجہ سے جہنم                                      |
| 17+ | ایک محمر فکری <u>ہ</u>                                   |
| 171 | اے زبان تم سیح چلنا                                      |
| ITT | جنتی اور <sup>جهن</sup> می عورت                          |
| 122 | اللَّد سے ڈرواور سیج بولو                                |
| 122 | اصلاح کاانو کھانسخہ'' وعدہ کروجھوٹ نہیں بولوں گا''       |
| ١٢۵ | ا چھے کلام کا جر                                         |
| IFY | پہلے تو لو پیمر بولو                                     |
| IFY | ہر بول ریکارڈ کیا جا تاہے۔<br>سر بول ریکارڈ کیا جا تاہے۔ |
| IFY | جن <b>ت</b> کی ضمانت                                     |
| 114 | نجات كاطريقه                                             |
| 111 | ،<br>کامل مسلمان                                         |
| 114 | در ›، دربه، کی بحیب تفسیر                                |

| اسا | بولنے سے پہلے سوچ لو                     |   |
|-----|------------------------------------------|---|
| 127 | خلاصة كلام                               |   |
|     | زبان کی حفاظت (قسط دوم)                  | ۵ |
| 124 | زبان، کان آنکھ اور دل کے متعلق سوال ہوگا |   |
| 12  | کسی کاراز فاش کرنا                       |   |
| 12  | سنی سنائی بات مشهور کرنا                 |   |
| 15% | برگمانی کرنا                             |   |
| 15% | وعده کی اہمیت                            |   |
| 114 | ہمارےمعاشرہ میں وعدہ خلافی               |   |
| 164 | وقت کی قدرو قیمت پرایک مضبوط دلیل        |   |
| ۱۳۱ | یپچ بولنا برطی نعمت ہے                   |   |
| ١٣٢ | مؤمن مر داورمؤمن عورتوں کی صفات          |   |
| ١٣٣ | يىچ بولنے كاانعام                        |   |
| ١٣٣ | منافق کی علامت                           |   |
| 100 | مؤمن حجوطانہیں ہوسکتا                    |   |
| 100 | حجمو ٹی گواہی                            |   |
| ١٣٦ | حجموط کی بد بو                           |   |
| 167 | چغل خوری بھی حرام ہے                     |   |
| IM  | گالی گلوچ مؤمن کی شان نہیں ہے            |   |

| IM  | امام ابوحمز هسکری کاانداز گفتگو بژادل کش تھا               |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 10+ | لین دین اور تجارت میں جھوٹ کی <b>ند</b> مت                 |   |
| 101 | مزاحاً حجموت بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے           |   |
| 100 | وعدہ پورا کرنے کا ایک عجیب واقعہ                           |   |
| 100 | رعا                                                        |   |
|     | زبان کی حفاظت (قسط سوم)                                    | Y |
| 101 | زبان الله تعالیٰ کی نعمت ہے                                |   |
| 169 | زبان کی حفاظت فرض ہے                                       |   |
| 109 | ا چھی بات کھے یا خاموش ہوجائے                              |   |
| 171 | ایک جمله کی وجہ سے جنت کے درجات یا جہنم کے طبقات           |   |
| 171 | زبان سے دین سکھاؤ                                          |   |
| 170 | اسى سال كا كفرايك كلمه سے ختم                              |   |
| 170 | زبان سے حرام کھانا                                         |   |
| 177 | اللّٰہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹے میں بھی زبان کو پا کیزہ رکھا  |   |
| ٢٢١ | بات تیرکی طرح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |   |
| 172 | مؤمن کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔                        |   |
| M   | زبان كوقا بومين ركھنے كانسخه                               |   |
| 179 | بے کاربا توں کا نتیجہ                                      |   |
| 179 | غیبت زنا سے شدید ہے،سیدالطا کفہ حضرت جبنید بغدادیؓ اورغیبت |   |

| 127 | غيبت سے محفوظ رہنے کا طریقہ                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| 125 | حضرت خواجه نظام الدين اوليانه كاعجيب واقعه                  |   |
| 124 | تىس سال تك روتے رہے                                         |   |
| 120 | خلاصهٔ کلام اور ڈائری                                       |   |
|     | بركات بسم الله                                              | ۷ |
| 1∠9 | بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے فضائل                           |   |
| 1/4 | اسلام کی خوبی                                               |   |
| IAT | اللّٰد تعالیٰ کو تین ہزار ناموں سے یا دکرنا                 |   |
| IAT | اولا دکوبسم الله سکھا ناوالدین کی سخشش اور نجات کا ذریعہ ہے |   |
| IAT | مغفرت كاًا يك واقعه                                         |   |
| ١٨٣ | عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ                                    |   |
| ١٨٣ | بسم الله کی وجہ سے آخرت کے درجات                            |   |
| ١٨٣ | ایک حدیث قدسی                                               |   |
| ۱۸۵ | وضو سے پہلے بسم اللّٰہ پڑھنے کا فائدہ                       |   |
| ۱۸۵ | کھانے سے پہلے بسم اللّٰہ پڑھنے کا حکم                       |   |
| ۲۸۱ | کھانے میں برکت                                              |   |
| 114 | کپڑےا تارتے وقت                                             |   |
| 114 | گھر سے نگلتے وقت شیطان سے حفاظت                             |   |
| IAA | گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللّٰہ بڑھنے کا فائدہ             |   |

| IAA  | بچہ کے پیدا ہوتے ہی شیطان سے حفاظت                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1/9  | ہر دعا سے پہلے                                                    |
| 1/9  | کشتی پرِسوار ہوتے وقت                                             |
| 19+  | بسم اللَّد قربِ خداوندي كا ذريعه                                  |
| 191  | جنت کی چاروں نهروں سے سیرانی                                      |
| 195  | بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے چندا ہم وظا نُف/مشكل كام كوآ سان كرنے |
|      | کے لئے                                                            |
| 195  | اپنے مقصد میں کا میا بی کے لئے                                    |
| 192  | هرآ فت ومصيبت سے حفاظت                                            |
| 192  | بسم الله لکھنے کا فائدہ                                           |
| 192  | ذہن <u>کھلنے</u> ( <b>قوتِ حافظہ ) کے لئے</b>                     |
| 191  | محبت کے واسطے                                                     |
| 1917 | اولا د کے زندہ رہنے کے لئے                                        |
| 191  | ڪھيتي ميں برکت اور حفاظت                                          |
| 191  | ضروری کاموں کی تنجیل                                              |
| 191  | سفراور تجارت کی کامیابی کے لئے                                    |
| 190  | سوزاک کے علاج کے لئے                                              |
| 197  | ازالہُ ہٰ بیان کے لئے                                             |
| 194  | چوری و شیطانی اثرات سے حفاظت                                      |

| 197         | ظالم پرغلبہ پانے کے لئے                                               |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 197         | ظالم حکام کے شرسے بچنے کے لئے                                         |   |
| 194         | در دِس کے دور کرنے کے لئے                                             |   |
| 192         | بسم اللَّدالرحمٰن الرحيم سے متعلق چندعجیب حکایات/ بشرحا فی ؓ کاوا قعه |   |
| 192         | ابومسلم خولانی کاوا قعه                                               |   |
| 191         | ا یک قاضی کی مغفرت کا واقعه                                           |   |
| 191         | ایک یہودی کی لڑ کی کا عجیب واقعہ                                      |   |
| <b>***</b>  | روم کے بادشاہ کا واقعہ                                                |   |
| <b>***</b>  | حضرت خالدرضی الله عنه کا واقعه                                        |   |
| <b>***</b>  | فقیه محمد زمانی کاواقعه                                               |   |
| <b>r</b> +1 | كياسات سوچھياسى (٨٦) بسم الله الرحمٰن الرحيم كابدل ہوسكتا ہے؟.        |   |
| <b>r+r</b>  | چنداور مسائل                                                          |   |
|             | شب براءت کی فضیلت                                                     | ٨ |
| <b>r</b> *∠ | اساءِ شبِ براءت                                                       |   |
| <b>r</b> +A | ر جب کا چاند د کیچر کرحضور صلی الله علیه وسلم دعا فر ماتے تھے         |   |
| <b>r</b> +A | رمضان کی برکات اورنماز میں خشوع وخضوع پیدا ہونے کا ایک طریقہ.         |   |
| 11+         | شعبان میںاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز وں کا اہتمام          |   |
| 711         | صوم وصال                                                              |   |
| 717         | روزے دار کے منہ کی بو                                                 |   |

| 412         | حضرت موسیٰ علیہالسلام کے دوسفر                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 710         | بھوک کا احساس ہوااس کی عجیب حکمت                       |
| 710         | اللّٰدكے ذكر سے پہیٹ كا بھرنا                          |
| 710         | صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرنا |
| 717         | حضورصلی الله علیه وسلم کی شفقت                         |
| 717         | ر جب وشعبان میں بیٹری چارج کرلو                        |
| <b>71</b> ∠ | رمضان کی برکات کا اثر                                  |
| MA          | لیلة المبارکه کے فضائل روایات کی روشنی میں             |
| MA          | پهلې روايت<br>پېلې روايت                               |
| 119         | دوسری روایت                                            |
| 119         | تىسرى روايت                                            |
| 271         | چونلی روایت<br>چونلی روایت                             |
| 777         | پانچوین روایت                                          |
| 777         | چهنی روایت                                             |
| ٢٢٣         | ساتوین روایت                                           |
| ۲۲۴         | آ گھویں روایت                                          |
| ۲۲۴         | نوین روایت                                             |
| 227         | دسوي <b>ن روايت</b>                                    |
| 770         | گيار هو بن روايت                                       |

| 220         | بار ہویں روایت                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 777         | پیرات عبادت کی ہے،رسم ورواج کی نہیں                     |
| ۲۲۸         | حضرت عا ئشەرىخى اللەعنها والى روايت                     |
| ۲۳۱         | بیو بوں میں برابری                                      |
| ۲۳۲         | حضرت تقانوي گاعدل وانصاف                                |
| ۲۳۳         | ہم سے توایک کاحق بھی ادانہیں ہوتا                       |
| ٢٣٢         | نیک خواتین کے لئے بشارت                                 |
| ۲۳۵         | حضرت ابوب عليه السلام اورحضرت آسيه " كااجر ملے گا       |
| <b>r</b> my | حضرت آسيه شکامقام                                       |
| <b>r</b> my | حضرت خدیجهٔ اورحضرت عائشه ﴿ کی طرف رجحان                |
| rr <u>/</u> | از دیا دمحبت کی حکمت                                    |
| ۲۳۸         | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کا گھر میں تشریف لانے کا انداز  |
| 441         | فضل الهي                                                |
| ۲۳۲         | عمل صالح سے فضل الہی متوجہ ہوتا ہے                      |
| ۲۳۳         | شب براءت میں اِن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی               |
| ۲۳۳         | دل کی صفائی پر بارگاہ نبوی سے جنت کی بشارت کا ایک واقعہ |
| tra         | کیپنه نه رکھنا حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے        |
| 464         | قاطع رحم کی شخشش نہیں                                   |
| ۲۳۸         | ازار گخنوں سے پنچےلٹ کانے والے کی مجنشن نہیں            |

|             | *****                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 449         | والدین کے نافر مان کی مجنشش نہیں                                                  |
| 101         | زندگی پرحرص                                                                       |
| <b>121</b>  | اولا دېږ مان باپ اگرظلم کرين تب بھی حسن سلوک کرو                                  |
| tar         | ايك عبرت ناك واقعه                                                                |
| raa         | الله کا خوف اورالله کی محبت حفاظت کا ذریعیہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>101</b>  | ماں باپ کارشتہ بےغرض ہوتا ہے۔                                                     |
| <b>101</b>  | والدین کی تربیت ،تربیتِ خداوندی کانمونہ ہے                                        |
| tan         | مسعر بن كدام كاواقعه                                                              |
| 109         | حضرت اولیس قرنی تم کی فضیلت                                                       |
| 777         | جىيىي كرنى ويىي <i>ب</i> عرنى                                                     |
| 747         | ہمیشہ شراب پینے والابھی اس رات میں محروم رہتا ہے                                  |
| 777         | حلال گوشت كا بور دُ لگا كرحرام گوشت بيچنا.                                        |
| 246         | ملك الموت كا خطاب                                                                 |
| 240         | شراب پینے کا گناہ                                                                 |
| 777         | د يني مجالس کی بر کا <b>ت</b>                                                     |
| <b>77</b> ∠ | مسجد میں ہ وَ گے تو قر آن ملے گا، نبی کا فر مان ملے گا                            |
| <b>۲</b> 42 | حضرت جعفر الله كي طرف سے سلام                                                     |
| 14+         | اللّٰدُوحِضرت جعفر ﴿ كَي جِإِرِ بِا تَيْنِ بِسِندِ ہِينِ                          |
| rz •        | چار با تیں                                                                        |

| 121                 | جنت کی شراب طهور                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 2 <b>r</b> | حضورصلی الله علیه وسلم کی عبادت کا حال                    |
| 727                 | حضرت شاہ عطاءاللہ بخاریؓ فرماتے ہیں                       |
| <b>12</b> m         | نصف شعبان کی دعا                                          |
| 12 ~                | نام بگاڑ نااوراس کی اصلاح کا طریقه                        |
| 124                 | اللّٰد کا ایک نام''شکور''ہےاس کے معنی اورایک واقعہ        |
| <b>7</b> 22         | آج رات کتنی عبادت کریں؟                                   |
| <b>1</b> 4          | صلوة التسبيح كى فضيلت                                     |
| <b>7</b> ∠9         | صلوۃ الشبیح کے کچھ مسائل                                  |
| <b>*</b> *          | صلوة الشبيح كا دوسراطريقه                                 |
| 1/1                 | اس رات کی خصوصیت                                          |
| 717                 | جبيبا گناه و ليي توب <sub>ب</sub>                         |
| <b>1</b> /1         | تو به کی شرطیں                                            |
| <b>1</b> /1         | تو بہ کا درواز ہ ہروقت کھلا رہتا ہے                       |
| <b>1</b> 111        | الله تعالیٰ کی سور حمتیں ہیں                              |
| ۲۸۶                 | جو کسی پررخم کرتا ہے اللہ کواس پر بہت بیار <b>آ تا ہے</b> |
| <b>T</b> A          | حضور صلّی اللّه علیه وسلم کی شفقت.                        |
| ۲۸۸                 | حضور صلى الله عليه وسلم كى تين مقبول دعائيس               |
| 1119                | ہماری بدحالی<br>ساری بدحالی                               |

| 1119         | <i>ټم ارا ده کري</i>                                       |   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---|
| <b>r9</b> +  | ایک بات یا در کھیں                                         |   |
|              | تقویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط اول)                    | 9 |
| <b>19</b> 6  | عمل کی نبیت سے سننا                                        |   |
| 190          | بيان كامقصد                                                |   |
| <b>19</b> 2  | ﴿ يِنَا يُنَّهَا الَّذِينَ الْمَنُولَا ﴾ برا بيارا خطاب ٢- |   |
| <b>799</b>   | تقو ی اوراس کی حقیقت                                       |   |
| <b>799</b>   | قیامت وجہنم سے ڈرانا بھی نعمت ہے                           |   |
| <b>M+1</b>   | سب سے پہلے تقویٰ کی وصیت ،سلف صالحین کا طریقہ              |   |
| ٣.٢          | حضرت دا ؤ د طا ئی کی نصیحت                                 |   |
| m+ m         | تقوی کامفهوم                                               |   |
| ۴۰,۲۲        | ستر نبی کے برابر ممل بھی کم معلوم ہوں گے                   |   |
| ٣+۵          | کسی موقع پراللہ کا حکم نہ ٹوٹے ، یہی تقویٰ ہے              |   |
| <b>74</b> 4  | تقویٰ کے بغیرولایت ممکن نہیں                               |   |
| m+ <u>/</u>  | گناہ چھوڑ ہے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوسکتا                    |   |
| ٣•٨          | لفظ '' عَبِیت کا در واز ہ ہے                               |   |
| m+9          | زبان پرِکنٹرول                                             |   |
| <b>1</b> 41+ | لغويات كاخمياز ه                                           |   |

|             | تقو کی کی حقیقت اوراس <i>کے ثمر</i> ات (قسط دوم)              | 1+ |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----|
| ۳۱۴         | تقوی پراللہ کے وعد ہے                                         |    |
| ۳۱۵         | روزی آ دمی کو تلاش کرتی ہے                                    |    |
| ۳۱۲         | تقویٰ کی برکت                                                 |    |
| <b>س</b> ا∠ | تقویٰ پر بے گمان روزی کا وعدہ                                 |    |
| ۳۱۸         | ایک واقعه                                                     |    |
| <b>m</b> r1 | بلا نکاح صرف منگنی ہوجانے پرلڑ کےلڑ کی کا آپس میں ملناحرام ہے |    |
| ٣٢٢         | قدرت الهي كاكر شمه                                            |    |
| ٣٢٢         | ﴿ وَيَرُزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحُتَسِبُ ﴾ كانمونه            |    |
| ٣٢٣         | تقویٰ کے برکات اور مزید تین وعدے                              |    |
| 44          | حقیقت تقو کی کیا ہے؟                                          |    |
| mr_         | شرا يَطْ تَقُوي كَ                                            |    |
| mm+         | کھیر کا واقعہ                                                 |    |
| mm+         | نماز وزکوة کی اہمیت                                           |    |
| ٣٣٢         | ايفاءعهد دائمی مونا جاہئے                                     |    |
| mmm         | صبر بہت بڑی نعمت ہے                                           |    |
| mmr         | تقویٰ سےحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی قربت                        |    |
|             | تقویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط سوم)                       | 11 |
| ٣٣٨         | تقوىي،خوف اورخشيت                                             |    |

| ٣٣٨         | بلاتقو کی ایمان عرباں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۴۴.         | تقویٰ کے چار درج                                             |
| ٣,٠٠        | پېلا درجه                                                    |
| ٣,٠٠        | دوسرادرجه                                                    |
| ۱۲۳         | تيسرا درجه                                                   |
| ۱۲۳         | چوتفا درجه                                                   |
| امهر        | عارفین کے قلوب تقو کی کامعدن ہیں                             |
| ۲۳۲         | حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی مجلس مبار که کااثر           |
| mpm         | صحبت کا اثر ہوتا ہے،اس کی ایک مثال                           |
| mpm         | طبيعت سے مضمون لينا جإ ہئے                                   |
| 444         | صادقین کےساتھ ہوجاؤ                                          |
| mra         | صادقین کون لوگ ہیں؟                                          |
| ۲۲۲         | ظاہر، باطن دو <b>نو</b> ں کی اصلاح                           |
| ومس         | تقویٰ پرِاللّٰد کے وعدے                                      |
| ومس         | االله کی معیت                                                |
| <b>ra</b> + | ۲تقویٰ سے کامیا بی                                           |
| ۳۵٠         | سى متقيول پررخمت خداوندى                                     |
| ۳۵٠         | ہمقیامت کے دن متقی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے               |
| ۳۵٠         | ۵رحمت ،نور ،مغفرت سب تقو می کی برکت                          |

| <b>701</b>  | ۲قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>701</b>  | ےآسان وز مین کی برکتوں کا کھلنا                             |
| <b>701</b>  | ۸متقی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۸          |
| rar         | 9متقیوں کے اعمال مقبول ہیں                                  |
| rar         | ٠٠الله متق <b>يو</b> ں كا دوست ہے                           |
| 70 T        | ااخداکے یہاں تقویٰ پرعزت                                    |
| rar         | ۱۲متقیوں کا بہترین انجام                                    |
| rar         | ۱۳۔متقیوں کے لئے گناہوں کا کفارہ اورمغفرت اور بڑا بھاری اجر |
|             | <i>~</i>                                                    |
| rar         | ۱۴اعمال کی مقبولیت اور مغفرت کا وعده                        |
| raa         | ۱۵مغفرت اورعزت واجر کی بشارت                                |
| ۳۵۵         | ۱۲ دل چاہی چیزیں تقویٰ کی برکت سے                           |
| ۳۵۵         | ے اگنا ہوں کا کفارہ                                         |
| ray         | ۱۸ ڈرنے والول سے اللّٰہ راضی ہے                             |
| ray         | ۱۹ ڈرنے والوں کے لئے بے گمان روزی                           |
| ray         | ۲۰ ڈرنے والوں کا کام اللہ تعالیٰ آسان کردےگا                |
| <b>2</b> 02 | ۲۱ ڈرنے والوں کے لئے طرح طرح کی تعمتیں                      |
| <b>7</b> 02 | ۲۲متقیوں کی مہمانی                                          |
| Man         | ۲۳ جنت کے چشمے                                              |

| ۳۵۸                 | ۲۴ متقيول كوسلام                                         |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Man                 | ۲۵ جنت کے انعامات                                        |    |
| ٣٧٣                 | ۲۶متقيول كوجهنم سينجات                                   |    |
| <b>27</b>           | ۲۷ا نتفاءخوف وحزن د نیامی <i>ن بھی اور آخرت میں بھی</i>  |    |
| <b>740</b>          | ۲۸د شمنوں سے حفاظت                                       |    |
|                     | تقویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط چہارم)                | 11 |
| ۳۲۸                 | تقویٰ کے درجات                                           |    |
| ٣٧٠                 | حسن بصريٌّ اورخوف خدا                                    |    |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | سعيد بن جبيرًا ورخوف خدا                                 |    |
| m2 p                | میمون بن مهران تنه کی خشیت ربانی اور معاصی سے اجتناب     |    |
| m2 pr               | علامها بن سيرين تم كا تقوى كل                            |    |
| <b>7</b> 21         | خليفه را شدحضرت عمر بن عبدالعزيرُّ أورخوف الهي           |    |
| ۳۸.                 | امام اعظم البوحنيفه " كا تقوى                            |    |
| ۳۸+                 | امام اعظم " كامشتبه چيز كھانے سے اجتناب كرنا             |    |
| ۳۸۱                 | عیب دار مال بے خیالی میں بک جانے کی وجہ سے ساری رقم صدقہ |    |
|                     | کردی                                                     |    |
| ٣٨٢                 | امام صاحب کے تقوی کے سبب مجوسی نے اسلام قبول کرلیا       |    |
| ٣٨٣                 | نظر کی حفاظت                                             |    |
| ۳۸۴                 | مولا نااحمه على صاحبُ كا تقوى                            |    |

| 20            | حضرت سهار نپوری گه کامدرسه کی اشیاء کواستعال نه کرنا           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 74   | جلسه کے موقعہ پر بھی اپنے گھر کا کھانا                         |
| <b>7</b> 74   | سالن گرم کرنے کا معاوضہ،حضرت مولا نالیجیٰ صاحب ؓ کا تقویٰ      |
| <b>M</b> 1    | بہلی میں بلاا جازت ما لک کے ایک خط بھی لے جانے سے انکار        |
| <b>M</b> 1    | حضرت حاجی صاحب کی شبیج                                         |
| ٣٨٨           | حكيم الامت كَا تقويل                                           |
| <b>m</b>      | تقویٰ حضرت نا نوتوی ً کا                                       |
| <b>m</b> // 9 | حضرت مولا نامظفرهسين صاحبُ كا تقويل                            |
| ۳9+           | خوف الٰہی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے                           |
| <b>m</b> 91   | عبرتناك واقعه                                                  |
| ۳۹۴           | تقوی کی وصیت پر چنداحادیث                                      |
| <b>79</b> 0   | ہرو <b>قت</b> اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو.                     |
| <b>79</b> 4   | جلوت اورخلوت میں ہرجگه تقویٰ اختیار کرو                        |
| may           | تقویٰ ہی فضیلت کا معیار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>79</b> 1   | الله کے اعتبار سے نسب                                          |
| <b>799</b>    | نىب پرفخر كرنا                                                 |
| <b>۱</b> ۰۰۱  | نېپېر<br>تمام انسانوں کی دوشمیں ہیں                            |
|               | 12 V **                                                        |

## چھصاحبِ کتاب کے بارے میں

## از: **مولا نامحمر بونس سورتی** (خلیفه عارف بالله حضرت مولا ناحکیم محمداختر صاحبؓ، کراچی)

تصدیق از: فقیه امت حضرت مولا نا**مفتی عبدالرجیم صاحب لا جپوری ، را ندبر ، سورت** (صاحب فتاوی رحیمیه )

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم. اما بعد!

مائی اصطابق عوای بات ہے، حضرت مولانا منور حسین سورتی صاحب مد فیضہم مجھ سے ازراہ تعلق قدیم ان کی تقاریر کی اشاعت کے ابتدائی زمانہ میں بطور مقدمہ کچھ کی فرمائش کرتے رہے، مگر اوّلاً تو اپنے اندر عدم اہلیت کی بنا پر ہمت نہ کی، دوسرے بیا کہ بعض اکابر نے کتاب پرتقر یظ لکھنے کاحق ادا کر دیا، اس لئے بندہ ان کی گذارش کوٹالتا رہا، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ میں صاحبِ کتاب کا تعارف لکھ دول تا کہ ان قاریر کا مطالعہ کرنے والوں کو کتاب پر مزیدا عماد اور کتاب سے دلچیسی پیدا ہو۔ مولانا کا وطن:

حضرت مولانا منور حسین سورتی (ابن عبد الله شیخ ساحب ) ہندوستان کے درا) آپ یابند شرع تھے،صاف سھری زندگی تھی،اخلاق وکردار کے بلند (بقیہ برصفحهٔ آئنده)

میکھ صاحب کتاب کے بارے میں

صوبہ گرات کے شہر سورت میں ارشعبان الاعلام طابق ۱۲ مارچ کے 190 ء بروز اتوار پیدا ہوئے، آباء واجداد بہیں کے ہیں، سورت شہر میں محلّہ سگرام پورہ کے رہنے والے ہیں۔ حفظ قر آن کریم:

ابھی آپ نے ناظرہ قرآن کریم بھی ختم نہ کیا تھا کہ سورت شہر کے محلّہ رامپورہ کے دارالعلوم میں اس کے بانی اور مہتم الحاج عبدالقادر موسیٰ میرصاحب نے درجہ حفظ میں داخل کر دیا، آپ نے بڑے شوق اور دل کی گئن کے ساتھ حفظ ممل کیا۔
سہار نپور؛ رمضان المبارک میں حضرت شخ مولانا محمد ذکریا صاحب کی خانقاہ میں:

حفظ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی خدمت بھی بڑے ذوق وشوق سے کرتے سے ،جس کے نتیجہ میں حفظ کے استاذ حضرت مولانا محد انور مصری صاحب سورتی منظلہ مخطابہ میں سہار نبور ماہ مبارک میں حضرت شیخ ہم کی خانقاہ میں لے آپ کوغالباً میں سہار نبور ماہ مبارک میں حضرت شیخ ہم کی خانقاہ میں لے

(گذشتہ سے پیوستہ)

اور علم دوست مخلص انسان تھے، بینکڑ وں اشعار نوک زباں تھے، محفل ومجلس خصوصاً شعراء کی مجلس میں موقع کے مطابق اشعار کہتے تھے، آپ کی وفات کے بعد محلّہ کے ایک مقتدر شاعر الحاج عبد القادر چشتی نظامی (تخلص: واصل سورتی) نے آپ کی زندگی پر ایک طویل نظم کہی ہے۔ بعمر پچھتر ۵ کے رسال ۱۵ ار اگست ۲۰۰۴ء میں وفات پائی۔

#### حاشيهاس صفحه كا:

(۱) آپ نے ۲۱رذی قعد ه ۲۲ میل صرط ابق ۲۸ رجنوری ۲۰۰۲ء کووفات پائی۔

(۲) مولانا انورمصری صاحب مدخله: آپ نے جامعہ انثر فیہ، راند ریمیں کئی سال تعلیم حاصل کر کے مدرسه مظاہر علوم، سہار نپور میں • ارشوال ۱۳۸۸ همطابق • ۳ ردسمبر ۱۹۲۸ء میں (بقیہ برصفحہ آئندہ)

گئے، جہاں سینکڑوں اکابر وعوام اعتکاف کرتے تھے، مولانا انورصاحب کی برکت سے آپ کو بھی کم عمری کے باوجود قیام کی اجازت مل گئی۔

## دیگرا کابر کی خدمت:

پھرمولانا کوحضرت شیخ '' کے یہاں آمدورفت میں دیگرا کابر کی خدمت نصیب ہوئی،خصوصاً حضرت مولانا محمد بونس جو نیور گ '' ( شیخ الحدیث مظاہر علوم،سہار نیور ) اور حضرت مولانا ہاشم بخاری '' صاحبؒ،اور حضرت مولانا عبدالمنان '' بن مولانا محمد شاکر

(گذشتہ سے پیوستہ)

دورہ حدیث میں داخل ہوئے، بیسال حضرت شخ مولا نامحد زکر یاصاحب کے بخاری شریف پڑھانے کا آخری سال تھا، بخاری شریف حضرت شخ سے اور دیگر کتب حضرت مولا نامحہ یونس صاحب جو نپوری اور ناظم مدرسہ حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب اور حضرت مولا نا عاقل صاحب وغیرہ سے پڑھیں، فراغت کے دوتین سال بعد دارالعلوم رامپورہ، سورت میں درجہ حفظ پڑھایا، پھرانداز آئین سال بعد جامع مسجد سورت کے دروازہ پر مخضر کتب خانہ قائم کیا، اور اب محلہ سیدواڑہ میں عیسی جی کی مسجد جو آپ کے گھر کے سامنے ہے، مسجد کے قدیم اور مصلبوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسے شہید کروا کر وسیع وعریض سامنے ہے، مسجد کے قدیم اور مسجد سے متعلق عمارت تعمیر کروائی، آج کی تاریخ میں بھی کچھکام باقی ہے۔ خوش نما اور دیدہ زیب مسجد اور مسجد سے متعلق عمارت تعمیر کروائی، آج کی تاریخ میں بھی کچھکام باقی ہے۔ حاشیہ اس صفح کا:

(۱) آپ ۱۱ رشوال ۱۳۳۸ همطابق ۱۱ رجولائی کام عین انتقال فرما گئے۔ نبور اللّه مرقدهٔ و برد اللّه مضبعه.

(۲) مولانا ہاشم بخاری صاحب: آپ کا اصل وطن بخارا ہے، ۱۳۷۸ جب ۱۹۳۹ ہے مطابق ۲۲۸ مارچ الالے میں پیدا ہوئے، ۱۳۷۹ ہے مطابق ۱۹۵۰ء میں ہندوستان ہجرت کی، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے کر اندازاً ۱۹۳۹ ہے مطابق ۱۹۵۰ء میں درس نظامی سے سند فراغ حاصل کی، بعد ہ پالنپور حضرت مولانا محمد نذیر صاحبؓ کے مدرسہ میں پھر دارالعلوم وڈالی اور رویدرا گاؤں میں کچھ کچھ مدت تدریبی خدمت انجام دے کرجامعہ حسینیہ راندیر میں ایک مدت درجہ علیا کی کتابیں (بقیہ برصفحہ استحدہ)

دہلویؓ،اورسورت گجرات کی مشہور شخصیت حضرت مولانا حکیم محرسعدا جمیریؓ (المعروف: حکیم اجمیری صاحب) کی خوب خدمت کی۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد الحفیظ مکّی صاحب بی مولانا عبد الحفیظ مکّی صاحب بی مولانا معین الدین مراد آبادی صاحب بی می الدین مراد آبادی صاحب مراد آبادی صاحب مراد آبادی حضرت مولانا کفایۃ اللہ صاحب مدانوی پالنپوریؓ ،اسی طرح حضرت مولانا منور حسین بہاریؓ (فیکھی خدمت نصیب منور حسین بہاریؓ (فیکھی خدمت نصیب

( گذشتہ سے پیوستہ)

پڑھائیں، پھر دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمت انجام دے کر غالبًا ۱۹۸۵ء میں مستقل مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔انداز أک ۱۹۸٤ء مطابق ۲۰۰۰ اھ میں انتقال فرما گئے،اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (۳) مولا ناعبدالمنان دہلوئ آب حضرت مولا ناعبدالسبحان میواتی (بانی مدرسه سبحانیہ، قصاب بورہ، دہلی) کے بیٹے تھے، جید عالم صاحبِ درد بزرگ تھے،عربی، فارسی،اردو کے بڑے ماہر شاعر تھے،اور ہزار ہا ہزار ہا ہزار تینوں زبانوں کے اشعار نوک زباں تھے،حضرت شاہ عبدالقادر رائے بورگ اور شخ الاسلام حضرت مدنی کی موجودگی میں اشعار سناتے، آخر میں سہار نپور حضرت شخ مولا نامحد زکر یاصاحب سے منسلک ہوئے،اوران کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔

#### حاشيهاس صفحه كا:

- (۱) آپ نے انگلینڈ کے دورانِ سفر،شہر برمنگہم میں ۱۵رر پیج الآخر <u>اسی ا</u> صطابق ۱۸رجولائی **۱۷۰۰**ء بروزمنگل وفات پائی۔
- (۲)مولا نامکۃ المکرّ مہ کے باشندے تھے،ساؤتھافریقہ کے دورہ پر تھے، وہاں ۱۸رجنوری بدھ کے دن کے ۲۱<u>۲</u>ءکوانقال فرما گئے ۔ دوسرے دن جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔
- (۳) آپ ۸رشوال ۲۲٪ اے مطابق ۲۴ را کتو بر ۴۰۰٪ ء کوسورت شہر میں انتقال فر ما گئے۔اور دار العلوم مرکز اسلامی ،انکلیشو ر، ضلع بھروچ کے احاطہ میں (جہاں وہ اپنی عمر کے آخری سالوں میں شنخ الحدیث رہے ) مدفون ہوئے۔
- (۴) مولانا کفایۃ اللہ صاحبؒ: حضرت شیخ مولانا محمدز کریاصاحبؒ کے خلیفہ تھے، دارالعلوم ماہی ، پالنپور کے بانی وہتم تھے، ۱۳۱۷زی قعد ہ ۱۳۲۳اھ مطابق کارجنوری ۲۰۰۳ء شب جمعہ کو (بقیہ برصفحہ آئندہ)

ہوئی، بلکہ ہمنام ہونے کی وجہ سے مولانا سورتی کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے، خانقاہ معلمین سے پر ہونے کے باوجود آخری صف میں ان کے لئے جگہ کر دیتے، اور اپنے دو صاحبز ادمے محمد سلمان اور محمد سالم کے قرآن پاک سننے کا آپ کے حوالہ کیا، اور ایک مرتبہ سورت واپسی کی ٹکٹ کی رقم بھی عنایت فرمائی، مولانا کفایۃ اللہ پالنچوری صاحب ؓ نے بھی ایک مرتبہ سورت واپسی کی ٹکٹ کی رقم عنایت فرمائی۔

#### جامعه حسينيدراندىر ميس داخله:

آپ کا حفظ ممل ہو چکاتھا کہ اسی سال را ندبر ضلع سورت سے مہتم جامعہ حسینیہ حضرت مولا نامختی محامعہ حسینیہ حضرت مولا نامختی مولا نامختی مولا نامختی سیدعبدالرحیم لاجیوری سہار نیور حضرت شیخ تھے۔

حضرت مولانا تحکیم محمد سعد اجمیری نے حضرت مولانا محمد سعید سے آپ کے جامعہ حسینیہ میں عربی تعلیم کے لئے داخلہ کی سفارش کی ،اور فر مایا کہ بیدا یک غریب گھرانہ کا لڑکا ہے، چھٹیوں میں میرے پاس رہتا ہے اور اردولکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، گھر والے کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں اساتھ ساتھ سفارشی رقعہ بھی لکھ دیا۔

( گذشتہ سے پیوستہ )

سورت کے دورانِ سفرمہاو ریسیتنال میں انتقال فر مایا۔

(۴) مولانا منور حسین صاحب بہاریؒ: سہار نپور میں حضرت شیخ مولانا محمہ زکریا صاحبؒ کے یہاں رمضان المبارک میں خانقاہ میں معتقبین کے انتظامی امور پر متعین تھے۔ مظاہر علوم سہار نپور سے معتقبین المبارک میں خانقاہ میں معتقبین کے انتظامی امور پر متعین تھے۔ مظاہر علوم سہار نپور سے معتقبی کے اور العلوم میں تا دم آخر مدرس معتاب فارغ ہوئے، پانچ سال مظاہر علوم میں عارضی طور پر استاذ الحدیث رہے۔ سے یہ کہ میں موری بروز پیر میں عارضی طور پر استاذ الحدیث رہے۔ سے یہ کہ کہ میں الحج سے مطابق ۲۹رذی الحج سے مطابق ۲۹رذی الحج سے مطابق کے ۔

الحمد للداس طرح ا<u>ے 19</u> ء میں جامعہ حسینیہ، راند برضلع سورت میں داخلہ ہو گیا، ماشاء اللہ آپ نے علوم نبویہ میں جدوجہد کے علاوہ اپنے حسن اخلاق و نیک چلن اور اساتذ ؤ کرام کی خدمت سے جامعہ میں مقبولیت حاصل کی۔

مهمهم جامعه حضرت مولانا محد سعید را ندیری صاحب کی خصوصی توجه و تربیت و شفقت نے تو آپ کے اندر ظاہراً و باطناً ایک نکھار پیدا کر دیا، دیگر اسا تذہ بھی مشفق و مہر بان رہے، اور استاذ الحدیث حضرت مولا نا اسلام الحق صاحب نے تو آپ کے علوم دینیہ سے فارغ ہونے سے قبل ہی آپ کواپنا داما دینالیا۔

آپ نے بخاری شریف فخر گجرات حضرت علامہ ومولانا شیخ احمد الله را ندمری گرمتوفی کا رصفر میں میں اور دیگر کتب (متوفی کا رصفر میں میں اور دیگر کتب حدیث دوسرے محدثین سے پڑھیں۔

(۱) حضرت مولانا اسلام الحق صاحبُّ: آپ کا اصل وطن بہار ہے، مدرسہ امینیہ، دہلی میں علم حاصل فرمایا، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایۃ اللہ دہلوگ کے تلمیذرشید سے، حضرت کی موجودگی میں آپ نے وہیں پرتدریسی خدمت انجام دی، اسی زمانہ میں الحاج عبدالقادر میر صاحبُّ (بانی دارالعلوم، رامپوره، سورت) اپنے دار العلوم میں لے آئے، یہاں پرتقریباً چھسال درس دیا، پھر جامعہ حسینیہ راند ہی میں میں ہے آئے، یہاں پرتقریباً چھسال درس دیا، پھر جامعہ حسینیہ راند ہی میں میں میں میں الحاد میں الحاد ہے۔

اسی دوران دارالعلوم بری (انگلینڈ) کے بانی حضرت مولا نامجر یوسف متالا صاحب مدظله نے اپنے دارالعلوم میں درس بخاری کے لئے تقر رفر مایا، آپ نے ۱۹۸۰ء سے ۱۹۹۲ء تک بخاری شریف کا درس دیا، آخری سال یعنی ۱۹۹۲ء میں رمضان المبارک میں عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے، اس دوران مدینہ منورہ میں ۲۸ ویں شب کو بوقت صبح چار بجا پنی قیام گاہ پر واصل بحق ہو گئے، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ نور الله مرقدہ و برد الله مضجعه.

#### تقريروبيان:

تقریر و بیان میں محنت اور دل چسپی کے نتیجہ میں جامعہ کے شخ الحدیث حضرت مولا نااحمد اللّدراندیری صاحب این زندگی کے آخری سالوں میں دل کے مرض کی وجہ سے ایخ تقریری پروگرام میں جہال اور ول کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنی تقریر سے پہلے ان سے بچھ دیریان کا حکم فرماتے ، بھی بھی آپ سے بھی بیان کرواتے ، اور بھی اپنی جگہ پر بھی بیان کے لئے بوٹے شرف کی بات ہے کہ اسا تذہ ان سے اس طرح راضی اور خوش ہول۔ ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء.

#### جامعه سے فراغت:

اس طرح جامعہ میں شب وروزگز ارکر ۱۲ ارشعبان امہارے صطابق ۱۱ رجون اس طرح جامعہ میں شب وروزگز ارکر ۱۲ ارشعبان امہارے صطابق ۱۲ رجون میں اعلی درجہ سے فراغت حاصل کی ، شنخ الجامعہ حضرت مولانا احمہ اللہ صاحب راند برگ نے خوش ہوکراس ہونہارفارغ التحصیل کے لئے ایک نظم بھی تحریرفر مائی۔

## د يوانستى ضلع بھروچ ميں ديني خدمات:

جامعہ سے فارغ ہوئے توشیخ الجامعہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اور مفتی جامعہ واستاذ الحد اللہ صاحب اور مفتی جامعہ واستاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڈی والاصاحب کے بمقام دیواضلع محروج کی جامع مسجد میں امول عیں تقرر کروا دیا۔

یہ بھی آپ کا کمال تھا کہ اسا تذہ کے تھم پر اپنامحبوب شہر 'سورت' جھوڑ کر دیہات میں تقریباً چارسال ۱۹۸۵ء تک دیوا کی جامع مسجد میں خطیب وامام رہے۔عائد کر دہ ذمہ

<sup>(</sup>۱) آپ نے کیم شعبان ۲۲۸ اصطابق ۱۷۲۸ گست ۲۰۰۲ء میں وفات پائی۔

داری کے علاوہ اصلاح خلق کے خاطر تقریر و بیان ، درسِ قر آن وحدیث اور مجلس اصلاح و فقہ کو اپنا لازمی اور اہم فریضہ بنایا ، اور دیوا میں دیوانہ وار بن کر سارے امور انجام دیتے رہے ، ساتھ ساتھ مختلف مقامات پرتقریری پروگرام بھی ہوتے رہے۔

## جامعمسجد بالهم الندن سے دعوت:

دیوا قیام کے دوران ۱۹۸۵ء میں جامع مسجد بالہم ،لندن کے حضرات نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تفسیر کے لئے آپ کو دعوت دی، چنانچہ آپ تشریف لائے اور روزانہ تفسیر فرمانے لگے۔

## جامع مسجد بالهم الندن مين تقرر اورخد مات:

مسجد بالہم کے مصلی حضرات نے محسوس کیا کہ لائق وفائق نوجوان ہیں،اوران سے ہماری شکی دور ہوگی تو ان حضرات کا اصرار ہوا،اور حضرت مولا نا اسلام الحق صاحب کی تائید رہی، چنانچہ آپ کا تقرر ہوگیا،اور جمعہ کی نماز سے قبل اور اہم اہم مواقع میں بیانات اور روزانہ نماز کے بعد درسِ تفسیر وحدیث اور اصلاح وفقہ وغیرہ کا سلسلہ شروع فرمایا۔

یہ تمام امور دیواہتی کی جامع مسجد میں بھی انجام دیتے تھے، کیکن وہاں ایک ہی طرح کا ماحول تھا، اور بہاں مختلف مما لک اور مختلف قبائل و خاندان اور مختلف المزاج و مسالک اور مختلف نظریات وافکار کے ماحول میں ہر طرح کی باتیں اور حالات سہہ کرمجسم صبر کا پیکر بن کر خندہ پیشانی وملنساری اور حکمت عملی سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ماحول گل وگزار بن گیا، اور علاقہ کے بڑے چھوٹے آپ سے مانوس ہو گئے، اور آپ کی ماحول گل وگڑار بن گیا، اور علاقہ کے بڑے چھوٹے آپ سے مانوس ہو گئے، اور آپ کی

#### قدركرنے لگے۔الحمد لله علىٰ ذلك

علاوہ ازیں برطانیہ میں جب قادیا نوں کی ریشہ دوانی شروع ہوئی ، تواس وقت ختم نبوت کے سلسلہ میں برطانیہ میں ہرسال کونفرنس شروع ہوئی ، ہند و پاک وغیرہ سے علاء ومشائخ کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، توابتدائی سالوں میں ان حضرات کا قیام لندن شہر میں آپ کے تو سط سے سجد بالہم میں رہتا تھا، اور ویسے بھی سال بھر میں وقاً فو قاً بعض علماء ومشائخ کی آمدر ہتی تھی ، آپ ان کی بھر پور خدمت کرتے اور ان سے مستفید ہوتے ، اس کے علاوہ لوگوں کے مسائل اور دینی وملی امور بھی انجام دیتے رہے۔

### آپ کی تقاریر کی اشاعت:

جب انسان کسی میدان میں کام نثروع کرتا ہے، بالخصوص جب کہاس پرایک عرصہ بیت چکا ہوتو اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔

چوں کہ میری آ مدورفت بالہم (لندن) کی جامع مسجد میں زیادہ رہی ہے،اس
لئے یہ بات میر علم میں ہے کہ کئی سالوں سے وہاں کے بہت سے حضرات مولانا سے
ان کی تقاریر کی اشاعت پر زور دیتے رہتے تھے، مگر اکا برعلاء وعرفاء وسلف وخلف کے
مواعظ کثیرہ کی موجودگی میں اپنے بیانات کی اشاعت کا خیال ان پرشاق گزرتا تھا، کین
وہاں کے حضرات کے اصرار کے ساتھ بڑوں کی تائید وحوصلہ افزائی نے اشاعت کے
اسباب بھی پیدا فر مادیے ،اوران تقاریر کے مجموعے کا نام بھی شنخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ
الیوب سورتی صاحب نے ''برزم منور'' تجویز فرمادیا۔

اب آپ کے بیانات زمان ومکان اور ممبر ومحراب تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ چہاردا نگ عالم میں پھیل چکے ہیں،اوران شاءاللہ متعدی اوردائی رہیں گے۔ چہاردا نگ عالم میں پھیل چکے ہیں،اوران شاءاللہ متعدی اوردائی رہیں گے۔ احقر الناس:مجمد یونس سورتی غفرلۂ

### تصديق برمضمون تعارف

از:مفتی گجرات حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم لاجپورگ (صاحب فتاوی رحیمیه)

کتاب کی اشاعت کے بعد مولانا منور حسین سورتی سفر گجرات کے موقع پر (اندر شعلع سورت، حضرت مفتی عبد الرحیم لا جپوری صاحب کی خدمت میں اپنی بیانات کا مجموعہ بنام 'بزم منور' لے کر پہنچے، حضرت مفتی صاحب نے بعمر ستانوے ۹۷ بیانات کا مجموعہ بنام 'بزم منور' کے چند حصوں کے بیانات کی فہرست صاحب انتہائی ضعف ونقا ہت کے باوجود 'بزم منور' کے چند حصوں کے بیانات کی فہرست صاحب مواعظ سے سنی، اور پچھ مضامین سنے، پھر پوچھا کہ مولانا یونس (سورتی) نے آپ کی کتاب دیکھ لی ؟ جواب دیا گیا کہ: جی ہاں! دیکھ لی ، فرمایا کہ چوں کہ بیاتی کام میں گے ہوئے ہیں اس لئے ان کادیکھنا کافی ہے، پھر تعارف کا پورامضمون سنا ہن کرا پنے لرز تے ہوئے دستِ مبارک سے تحریر فرمایا کہ: ''ماشاء اللہ تعارف کا مورامضمون بڑا جامع اور مفید ہے' پھر دستے طفر مائی۔

\*\*\*

## تنبركات وتأثرات

از: حضرت اقدس استاذ الحديث مولا ناتقی الدين ندوی صاحب مدخله استاذ الحديث العين يو نيورشی دولة الا مارات العربية المتحد ه

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم، اما بعد:

مجھے برادرگرامی مولانا منور حسین سورتی خطیب جامع مسجد بالہم (لندن) کے خطبات بنام برنم منور جلد اول و دوم مطبوعہ و جلد سوم کے مسودات کود کیمنے کا موقع ملا۔ سربری نظر سے د کیمنے کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا نے ان خطبات کی تیاری میں کافی محنت کی ہے اور زمانے کے حالات و ماحول کا لحاظ کر کے ان خطبوں کو آسان وسادہ زبان میں بیان کیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ان خطبات سے ہر طبقے کے لوگ فائدہ اٹھا سکیس گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نافع بنائے۔ و مسا ذلک علی اللہ بعزیز .

مخلص تقی الدین ندوی مظاهری استاذ الحدیث العین یو نیورشی، دولة الامارات العربیدالمتحده ۱۳۸۸٬۰۰۰ الموافق جمادی الثانی ۱۲۳۱ مط نزول برطانیه

# افتتاحشخن

# از: مفكراسلام حضرت مولا ناعبدالله صاحب كابودروى مظهالعالى سابق رئيس الجامعه فلاح دارين تركيسر تجرات (انديا)

اللَّد تبارک و تعالیٰ کا اینے بندوں پریہ بہت بڑااحسان ہے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے پیغمبروں اور رسولوں کومبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخاتم النبيين بنا كرمبعوث فرمايا \_مگرآب صلى الله عليه وسلم كے بعد بھى رشد و ہدایت کا بیرسلسله منقطع نہیں فر مایا، بلکہ تعلیم و تذکیراوراصلاح وتز کیہ کی اس یا کیز ہ ذمہ داری کو پوری کرنے کے لئے ہر دور میں مصلحین امت اور مجد دین ملت کو پیدا فر مایا، جنہوں نے تعلیم و بلیغ کے ذریعہ ہزاروں بندگان خدا کونفس پرستی و مجے روی سے نکال کرخدا یرستی اور راستی کی طرف موڑ دیا۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ حضرات صحابہؓ کے دور سے آج تک کوئی دور، کوئی صدی مصلحین اور تذکیر تبلیغ کرنے والوں سے خالی نہیں رہی۔ ان عظیم المرتبت مصلحین میں بعض بہت ہی ممتاز درجہ کے حامل رہے ہیں، مثلاً حضرت حسن بصریؓ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؓ، امام ابن جوزیؓ، امام محد بن محمد الغزالیؓ کے مواعظ نے لاکھوں انسانوں کوصراط متنقیم برگامزن کر دیا، آج بھی ان نفوس قد سیہ کے مواعظ کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔و السُّله

یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اسی طرح بهارے اس آخردور میں جن برگزیده بستیول نے اپنے پراثر مواعظ وارشادات کے ذریعہ اصلاح امت کا کام کیا ہے اور دعوت و اصلاح کے میدان میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، ان میں حضرت کیم الامت مولا ناانثرف علی تھا نوگ ، مولا ناشبیراحم عثمائی ، کیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی ، مولا ناائیر ف علی تھا نوگ ، مولا نالیاس کا ندھلوگ ، مولا نا محمد یوسف کا ندھلوگ و اور مولا نا احتشام الحق تھا نوی ، نیز ان کے تلامذہ اور مسترشدین نے نا قابل فراموش کا رنا مے انجام دے ہیں۔ ف جو زاھم اللّه عنا و عن جمیع المسلمین خیر البخراء .

ان علماء امت نے عام مجالس وعظ ونصیحت کے علاوہ خطبات جمعہ کو بھی اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ علماء تق ہر جمعہ کو خطبہ سے قبل اپنے جامع اور مفید بیانات اور تقریروں کے ذریعہ ہر موقع کی مناسبت سے اردو زبان میں قرآن پاک اور احادیث شریفہ کی تشریح و ترجمانی فرما کر دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ان ہفتہ واری خطبات سے بہت سے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے اور بہت سے غلط افکار وعقائد کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

علماء ربانین کے اسی سلسلہ میں ہمارے عزیز مولانا منور حسین سورتی صاحب زادہم اللہ علماً وعملاً ہیں۔ جن کواللہ تعالیٰ نے علم ول کی دولت سے نواز اہے۔ بزرگوں اور اہل اللہ کے صحبت، نیز اکابرین امت کی کتابوں کے مطالعہ کے سبب ان میں فکری اعتدال اور سوز دروں بھی بایا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے آپ لندن کی جامع مسجد بالہم میں

امامت وخطابت کی اہم ذمہ داری نبھارہ ہیں۔ان کے خطبات آسان اور عام نہم زبان میں بہت ہی مفید مسائل پر شتمل ہوتے ہیں۔جس کو اب بعض قدر دان کتابی شکل میں طبع کررہے ہیں۔ بندہ نے ان کو مختلف مقامات سے دیکھا۔ پہلی اور دوسری جلد کو مطبوعہ شکل اور تیسری کا مسودہ دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمد للہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ، نیز اکابرین کی کتابوں کے حوالہ سے مفید باتیں جمع کر دی گئی ہیں جوان شاء اللہ بندگان خدا کی اصلاح کے لئے مؤثر ہوں گی۔ اللہ تعالی مولانا موصوف کی اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرماوے اور ان خطبات کی قریمے وطباعت کے ذریعہ تاریک قلوب کو منور فرماوے۔ جن برزگوں اور اہل علم نے ان خطبات کی قیجے وطباعت کے لئے سعی مشکور فرمائی ہے وہ سب جسنوں کو حضرات بھی ہم سب کی طرف سے شکر ہے کے ستحق ہیں۔اللہ تعالی ان سب محسنوں کو بہترین بدلہ عطافر ماوے۔ آمین

هذا ما عندي و الصواب عند الله العليم الخبير.

احقر عبداللہ کا بودروی غفرلۂ نزیل حال (بوٹن) یوکے ۱۵رجمادی الاولی ۲۸۱۱ ھ عرض مرتب

بِسُمِ اللهِ الرَّصَٰنِ الرَّحِيْمِ. حَامِداً وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا ..... اَمَّا بَعُدُ!

اپنے مالک کا میں نام لے کر برم کی ابتدا کر رہا ہوں
یا خدا آبرہ رکھ مری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں
د'برنم منور' خطبات کی قدیم متند کتابوں میں سے ایک ہے، دارالعلوم کے طلباء اپنی
ہفتہ داری انجمن کی تقریر کی باری میں جن کتابوں کوماً خذبنا کراپنی تقریر تیار کرتے ہیں ان میں
سے ایک برنم منور بھی ہے، بلکہ اس میں موجود موقعہ مناسب کی تقاریر کی ہم آ ہنگی نے بہت سے
خطباء کو جمعہ کی تقریر کی تیاری میں طویل ورق گردانی سے بے نیاز کر دیا ہے۔

اس کتاب کی چہار دانگ عالم میں مقبولیت کی وجہ جہاں منتخب موضوع کی موقعہ شناسی، بیان کی لطافت وسلاست، دل نشیں تعبیر وتفہیم، عبارت کی روانی، ار دوادب کی چاشی، الفاظ کی سادگی، مضمون کی جامعیت، حکایات سے دل بستگی، آیات و حدیث سے استشهاد، اشعار سے حلاوت و جاذبیت ہے وہیں صاحب خطبات حضرت مولا نا دامت برکاتہم کے اضحاص وللہیت وسوز جگر سے کہے گئے کلمات کا اثر بھی ہے۔ سے ہے ۔ سے دول سے نگلی ہے اثر رکھتی ہے جو بات دل سے نگلی ہے اثر رکھتی ہے جہ بہیں طاقت پرواز گر رکھتی ہے جس کی اعتراف کتاب سے ذراسی بھی وابستگی رکھنے والاُحض کرسکتا ہے، نیز کتاب جن دراسی بھی وابستگی رکھنے والاُحض کرسکتا ہے، نیز کتاب

پر مختلف علمائے پاک وہند کے تاثرات بھی اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہاں صرف دارالعلوم
دیو بند کے استاذ حدیث حضرت مولا نامفتی سعیدا حمصاحب پالنچوری دامت برکاتہم العالیہ کی
''مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگویڈ' سے چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں، کہ آنخضرت
کے وقع کلمات نے کامل ترجمانی کر کے مزید خامہ فرسائی سے بچالیا ہے، لکھتے ہیں:
''ان مواعظ میں واعظوں جیسی بے احتیاطی نہیں ہے، واقعات کے بیان میں
عقائد سے صرف نظر نہیں کیا گیا۔ دوسری خصوصیت ان بیانات کی بیہ کہ بیہ
موضوع کا احاطہ کرتے ہیں۔ جوعنوان چھٹرا جاتا ہے، اسے حرف آخر کر دیا جاتا
ہے، ان خطبات میں تصنیف کا انداز بھی پایا جاتا ہے، سے کہ مشک خود مہکتا ہے،
کسی کی قصیدہ خوانی کافتاج نہیں ہوتا۔''

(بزم منور:۹/۳۱،۳۹)

اس شهرهٔ آفاق کتاب ' برم منور' کا بینا اید یشن شاکع بهور با ہے، جس میں صاحب خطبات حضرت مولانا دامت برکاتهم کی طرف سے نئی ترتیب و تهذیب کی ذمه داری بنده کو سیر دکی گئی، بنده نے مقد در پھراس کوانجام دینے کی پوری کوشش کی ہے، الله تعالی مجھ کواس میں باریاب بناوے، اور میری اس خدمت کو قبول فر ماوے، اور آخرت میں مجھ کواس کا بہتر سے باریاب بناوے، اور میری اس خدمت کو قبول فر ماوے، اور آخرت میں مجھ کواس کا بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فر ماوے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. وَتُبُ عَلَیْنَا یَا مَوُلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. وَتُبُ عَلَیْنَا یَا مَوُلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. وَتُبُ عَلَیْنَا یَا مَوُلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. وَتُبُ عَلَیْنَا یَا مَوُلَیْنَا وَ الله اللهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلُقِه سَیّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَ الله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ. برَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ اللهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلُقِه سَیّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَ الله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ. برَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلَقِهِ سَیّدِنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَ الله

والسلام مع الاكرام طالب دعا العبد محمد امين غفرلهٔ ٢٢ محرم الحرام ٩٣٤٩ ه مطابق ١٨١٨ كتوبر ٢٥٠٤ء

# 

#### **€** | ♣

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُهٰنِ الرَّمِيْمِ سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط اول)

فَاَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ ٥ مَحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ فِى تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمُ فِى وَجُوهِهِمُ مِّنُ اَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَشَلُهُمُ فِى التَّورَةِ وَمَثَلُهُمُ فِى التَّورةِ وَمَثَلُهُمُ فِى الْاَنْجِيلِ كَوْرَعُ وَلَيْ سُوقِهِ الْإِنْجِيلِ كَوْرَعُ وَلَيْ سُوقِهِ الْلِانْجِيلِ كَوْرَعُ وَالسَّعُولَى عَلَى سُوقِهِ الْإِنْجِيلِ كَوْرَعُ وَالْحَرَبَ شَطَلَقَ فَاللّهُ اللّهُ اللّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيطُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا يُعْجِبُ الزَّرَّ عَلَيْخِيطُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا يُعْجِبُ الزَّرَاعُ لِيَغِيطُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا يُعْجَبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيطُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ اللَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَةِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا ٥ (الفتح: ٢٩) الصَّلِحَ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا ٥ (الفتح: ٢٩) السَّلِحَ مِن اللهُ اللهُ اللَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا مَرْمَى مَنْ اللهُ اللَّذِينَ الللهُ اللَّذِينَ الْفَتَعَ بِينَ (صَابَحَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

اے مخاطب! تو ان کودیکھے گا کہ بھی رکوع کررہے ہیں بھی سجدہ کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضل اور رضامندی کی جبتو میں گئے ہیں، ان (کی عبدیت) کے آثار بوجہ تا ثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ (جو) ان کے اوصاف (فرکورہوئے) تو ریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کا (یہ) وصف (فرکور) ہے کہ جیسے جیتی نے اپنی سوئی نکالی پھراس نے اس کوقوی کیا پھروہ اور موٹی ہوئی کہ جیسے جیتی نے اپنی سوئی کھڑی ہوئی کہ (اپنے نشونماسے) کسانوں کو بھلی معلوم ہونے گئی؛ تا کہ ان (کی اس حالت) سے کا فرول کو جلا وے، اللہ تعالیٰ نے ہونے گئی؛ تا کہ ان (کی اس حالت) سے کا فرول کو جلا وے، اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کررہے ہیں مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔]

(بيان القرآن)

## رمضان المبارك كى بهار:

بزرگان محتر م! رمضان المبارک کی بہار ہے اور اس کی سب سے بڑی بہار اور رونق قر آن کریم سے ہے، قر آن پاک کی وجہ سے رمضان کی بہار ہے۔ جس قر آن کریم کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر بہار آئی ہے وہ قر آن کریم جس بستی اور جس شخصیت پر نازل ہواوہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اگر رمضان المبارک میں اس شخصیت کا تذکرہ نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں قر آن کریم ملاہے، ایمان ملاہے تو میں یہ بجھتا ہوں کہ ہماری محرومی ہوگی۔ اس لئے آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو

صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انتباع، سنت نصیب فرمائے اور آپ کے خت معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انتباع، سنت نصیب فرمائے کی اور آپ کی لائی ہوئی نثر بعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئین

# حضور صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه كاحق ادانهيس موسكتا:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلواہل سیرنے لکھے ہیں اور چودہ سوسال ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے لکھتے چلے گئے اور بیان کرنے والے بیان کرتے چلے گئے لیکن آج تک کسی نے بیدعوی نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کی سیرت اور حیات طیبه کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ بقول شیخ سعدی کے \_: دفتر نتمام گشت و به پایان رسید عمر ما نهم چنان در اولِ وصفِ تو مانده ایم [ دفتر کے دفتر ختم ہو گئے اور عمریں ختم ہو گئیں لیکن ہم ابھی آپ کے ابتدائی درجے کے وصف کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کواہل سیر نے مختلف حصوں میں لکھا۔ بعض نے ولا دت سے لے کرنزول وی تک سیرت کے ایک حصہ کولکھا اور نزول وی سے لے کر ہجرت اور ہجرت سے وفات تک کوالگ حصوں میں کھا، بعضوں نے بوری کتاب صرف آیں ملی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پراکھی تو بعضوں نے اپنی کتاب کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات و کمالات کو بنایا،بعضوں نے غزوات النبی کواپنا مبحث بنایا ،کسی نے نثر میں سیرت کھی تو کسی نے ظم میں لکھی،کسی نے منقوط سیرت لکھی تو کسی نے غیر منقوط سیرت کھی ایکن کسی نے بھی پنہیں کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کاحق ادا کر دیا۔

# نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دومشہورنام:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دومشہور نام تھے، ایک محمد اور دوسر ااحمد ، یہاں سے میں بات کی ابتداء کرتا ہوں اور اس کے شمن میں کچھ باتیں اور بیان کروں گا کہ توریت میں ببی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تھیں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تذکرہ اور ذکر زبور میں کیا صفات تھیں اور اگلے صحائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تذکرہ اور ذکر مات ہے؟ وقت بہت مختصر ہے اور موضوع وقت کی طوالت کو جا ہتا ہے ، باتیں پوری تو نہیں ہوں گی کیکن آپ اسے یا در کھنا۔

احر مجر مجمود على الله عليه وسلم:

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسانوں میں آپ صلی الله علیه وسلم کا نام احمد تھا جسیا کہ حضرت عیسی علیه السلام آپ صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ يَبَنِى اِسُرَاءِ يُلَ اِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكُمُ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُراةِ وَمُبَشِّرًام بِرَسُولٍ يَّاتِى مِنُ مبَعُدِى اسْمُهُ اَحُمَدُ (الصّف:٢)

[اور جب کے میسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تہہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں مجھ سے پہلے جو توریت (وغیرہ) ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں اور جومیر سے بعدا یک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمہ ہے خوش خبری دیتا ہوں]

تو حضرت عیسی علیه السلام نے کہا میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعدایک نبی

آنے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو آسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا نام احمد تھا۔ جب زمین پرتشریف لائے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومقام محمود عطافر مائیں گے۔ توبہ تین جملے یا در کھنے کے ہیں: محمد ،احمد اور محمود۔

### احركمعنى:

احمد کے معنی ہیں 'اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔''
احمد الحامد لوبه

نبى كريم سلى الله عليه وسلم اورانبياً ، قرضة اورالله تعالى كے كتف نيك بند الله تعالى كى حمد و ثنا اور تعريف كرتے ہيں اور قيامت تك كرتے رہيں گے، حضور صلى الله عليه و سلم معراح پرتشريف لے گئو آپ صلى الله عليه و سلم معراح پرتشريف لے گئو آپ صلى الله عليه و سلم معراح پرتشريف سيحدے ميں نه ہوں ، كوئى ركوع ميں نه ہوں ، كوئى الله كى حمد و تقذيس بيان نه كرتے ہوں ۔ تو فرضة الله تعالى كى حمد و ثنا اور تقذيس بيان كرتے ہيں ، انبياء نے كى اور قيامت تك كرتے رہيں گيكن الله تعالى كى حمد و ثنا اور تقذيس بيان كرتے رہيں گيكن الله تعالى كى حمد و ثنا اور تقذيس بيان كرتے رہيں گيكن الله تعالى كى حمد و ثنا اور تقذيس قيامت تك كرتے رہيں گيكن الله تعالى كى حمد و ثنا اور تقذيس قيامت تك ختم نہيں ہوگی ۔ قرآن مجيد ميں سورة لقمان ميں فرمايا:
وَلُو أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَّالْبُحُرُ يَمُدُّهُ مِنُم بَعُدِم سَبُعَةُ اللهُ وَلُو أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَّالْبُحُرُ يَمُدُّهُ مِنُم بَعُدِم سَبُعَةُ اللهُ وَلُو أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَّالْبُحُرُ يَمُدُّهُ مِنُم بَعُدِم سَبُعَةُ اللهُ وَلُو أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَّالْبُحُرُ يَمُدُّهُ مِنُم بَعُدِم سَبُعَةُ اللهِ وَلُو أَنَّ مَا فِي اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَلَو مَنْ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ مَا فَوْدَتُ كُلِمْتُ اللهِ وَلُو مَنْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَوْدَتُ كُلِمْتُ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ ال

(سورهٔ لقمان: ۲۷)

[اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگروہ سب قلم بن جاویں اور بیہ جوسمندر ہے وہ روشنائی بن جاوے ( بلکہ )اس کے علاوہ سات سمندراور ہوجاویں تو ( بھی )

الله كى با تين ختم نه ہوں \_ ]

جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور روئے زمین پر جتنے سمندر ہیں ان کوسیا ہی بنادیں اس کے علاوہ سمندر اس میں اور شامل ہوجائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بائیں یعنی وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کے کمالات تعریف وتقدیس وتخمید ہیان کی جاوے تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا ختم نہیں ہوسکتی ، لیکن اللہ کی حمہ و ثنا کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمہ و ثنا اور تقذیس بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

ابنوجوان بیسوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو بہت مختفر تھی، تریسٹر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو بہت مختفر تھی، تریسٹر سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے حالا نکہ دوسر ہے انبیاء کی عمرین تو بہت طویل تھیں، حضرت نوح "کی بلیغ کی عمر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ساڑھے نوسوسال ذکر کی ہے۔

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيُهِمُ الْفَ سَنَةِ اِلَّا خَمُسِيْنَ عَامًا (العنكبوت:١٣)

اوراس سے پہلے چالیس سال نبوت کے، طوفان نوح کے بعد بھی زندہ رہے،
بعض روایات میں ساٹھ سال، بعض روایات میں چالیس سال، بعض روایات میں اس
سے زیادہ ڈھائی سوسال تک زندہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو ہزار سال سے
بھی زیادہ ہوگئی۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کی طویل عمریں اور اسی طرح فرشتوں کی عمر تو
قیامت تک ہے، فرضتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس بیان کرتے رہیں گے
حالانکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنے والے نبی

کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ، بعض نو جوان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو دوسر ہے انبیاء اور فرشتوں کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہی ہے تو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے کیسے ہیں؟ تواس کا جواب ہیہ ہے کہ بعض مرتبہ بات چھوٹی ہی ہوتی ہے کیکن اس میں ذخیروں کے ذخیر ہے جمع ہوجاتے ہیں۔کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ دریا کو کوزے میں بھر دینے کے مصداق ہوتی ہے، بات چھوٹی ہی ہوتی ہے کہ دریا کو کوزے میں بھر دینے کے مصداق ہوتی ہے، بات چھوٹی ہی ہوتی ہے کہ دریا کو کوزے میں بھر جائیں۔

ایک مثال:

سمجھانے کے لئے اس کی مثال ہے ہے کہ آپ لوگوں نے لندن میں کوہ نور ہیرا دیکھاہے؟ جسامت کے لحاظ سے کتنا جھوٹا ساہے کیکن قیمت کے لحاظ سے دنیا میں سب سے قیمتی ہیرا ہے حالانکہ وہ ہے کیا؟ ایک پھر ہے، اس کے مقابلہ میں دنیا کے اور کتنے بڑے بڑے بڑے پھر ہیں کیکوئی قیمت نہیں ہے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كاحمه كاانداز:

بس بیمجھ لوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چھوٹے چھوٹے جملول کے اندراللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسی بیان فر مائی ہے کہ دفتر کے دفتر بھر جائیں۔
حبیبا کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شخص نے اللہ کی حمد و ثنا ایسی کی کہ چھوٹے سے جملے کے اندر کی:

قیم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی حمد و ثنا ایسی کی کہ چھوٹے و عَظِیم سُلطَانِک یَا رَبِّ لَکَ الْحَمُدُ کَمَا یَنْبَغِی لِجَلالِ وَجُھِکَ وَ عَظِیم سُلطَانِک آللہ تعالیٰ میں تیری حمد کرتا ہوں جسیبا کہ تیری شان ہے، تیرا جاہ وجلال ہے اور

جیسی تیری ذات ہے اس کے اعتبار سے میں تیری حمد وثنا کرتا ہوں۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے بیچمد کی تو فرشتے گھبرائے کہ

اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ اس چھوٹے سے جملے پر کتنی نیکیاں لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے عرض

کیا کہ اس شخص نے حمد وثنا میں ایسے کلمات ہولے ہیں کہ اس کے ثواب میں دفتر کے دفتر

کیر جا ئیں "مجھے نہیں آتی کہ اس کا ثواب کیا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو،

میں اپنی ملاقات پر اسے ثواب دوں گا۔ تو جب ایک شخص ایسی حمد وثنا کرتا ہے کہ فرشتے اس

کے ثواب لکھنے میں تھک جا ئیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور ثنا کیسے کی

ہوگی؟ فرشتے تو کیا کا کنات میں کسی نے ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور تقدیس و توصیف

ہوگی؟ فرشتے تو کیا کا کنات میں کسی نے ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور تقدیس و توصیف

بیان نہیں گی۔

(تفسيرابن كثير)

## حر کے مختصرترین چندجامع کلمات:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سے کی نماز کے بعد باہر کسی کام سے تشریف لے گئے،ام المؤمنین حضرت جو رہے ٹا تسبیح پڑھ رہی تھیں،اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے دیکھا کہ جو بریہ ٹو ہیں بیٹھی ہیں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں تا اور تسبیح پڑھ رہی ہیں تا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے جو بریہ ٹا کیا جس حالت پر تمہیں چھوڑ کر میں گیا تھا تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ یعنی کہ جب صبح کی نماز کے بعد میں جار ہا تھا تو تم تسبیح پڑھ رہی تھیں،اب ظہر کی نماز کے وقت واپس آیا تو تم تسبیح پڑھ رہی تھوں ہو تو کیا تم درمیان میں کسی کام کاج میں گی ہوئی تھی اور ابھی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو تو کیا تم درمیان میں کسی کام کاج میں گی ہوئی تھی اور ابھی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو تو کیا تم درمیان میں کسی کام کاج میں گی ہوئی تھی اور ابھی تسبیح پڑھنے بیٹھی ہو؟ یا اس وقت سے اب تک مسلسل تسبیح پڑھ درہی ہو؟

# ام المؤمنين حضرت جوريية كى بركت:

حضرت جویریی ام المؤمنین ہیں، بنی المصطلق خاندان سے تھیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عاکشہ قفر ماتی ہیں کہ جویریہ اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والی عورت تھیں اس لئے کہ جس دن ان کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو یہ چونکہ غلام اور باندی رہ کر آئی تھیں اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ غلام بنائے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تو صحابہ کرام شے کے پاس اس خاندان کے جتنے غلام سے، سب نے اپنے اپنے اپنے علاموں کو آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں سنر اور بعض روایات میں ہے کہ سات سوافراداس دن آزاد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ بنی المصطلق کے معالم خاندان اس دن آزاد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ بنی المصطلق کے معالم خاندان اس دن آزاد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ بنی المصطلق کے معالم خاندان اس دن آزاد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ بنی المصطلق کے معالم خاندان اس دن آزاد ہوئے، اور بعض مند ہوئے۔

تو حضرت جویریش نے فرمایا کہ اللہ کے رسول! بینک جیسے آپ نے جاتے وقت محصلیج پڑھنے کی حالت میں دیکھا تھا اس وقت سے اب تک شہیج میں ہی ہوں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح سے جاشت تک حمد وثنا میں مشغول رہی اور میں نے صبح سے جاشت تک حمد وثنا میں مشغول رہی اور میں نے صبح سے جاشت تک صرف جار جملے کہے ہیں ،اگرتم وہ پڑھ لیتیں تو تمہیں صبح سے شام تک کا تو اب مل جاتا۔ وہ جملے کیا ہیں؟

مُنبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهٖ عَدَدَ خَلُقِهٖ وَ رِضَا نَفُسِهٖ وَ زِنَةَ عَرُشِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (مَثَوة: ١٠٠٠)

تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صرف حیار جملے پورے دن کی عبادت سے زیادہ تواب رکھتے ہیں۔

# حضرت داؤ دعليهالسلام كاشكر:

جیبا که حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹم دیا کہ میری حمد وثنا کرو، میراشکرادا کرو۔ اغمَلُوْ اللَّ دَاؤِ دَشُکُرًا (السبا: ۱۳) [کہ داؤ دمیری نعمتوں کاشکرادا کرو۔]

اور بقول قاری محمد طیب صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو انبیاء سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حقائق الہید کی جو سمجھ اور فہم انبیاء کو دی جاتی ہے وہ کسی کونہیں دی جاتی ہے بلکہ جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں ان کی جو تیوں کے صدقہ ہی میں ہم کوملتی ہیں۔ داؤ دعلیہ السلام کوچکم دیا کہ میراشکرا دا کروتو داؤٹہ نے کہا کہاہے بارے تعالیٰ! میں تیراشکر کس طرح ادا کروں،میری مجھ میں بنہیں آتا ہے۔میری ذات سے بیناممکن ہے کہا گر میں تیرے اورشکر کوادا کرنے کے لئے بیٹھوں گا تواس کی تو فیق بھی تو تو ہی دیتا ہے اور تو فیق کامل جانا یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، پھراس کاشکر وحدادا کروں تو اس کی تو فیق بھی تو ہی دیگا۔لہذا میں عاجز ہوں توالٹد تعالیٰ نے فر مایا کہ داؤ دتم نے حقیقت میں ابشکرا دا کر دیا ہے۔ توشکر کوادا کرنے کے لئے ہتھیارڈال دینا، اپنا عجز بیان کردینا پیجی شکر کے قائم مقام ہوجا تا ہےاور پیطریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کنعمتیں لامحدود ہیں،اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لامحدود ہے تولامحدود کاشکر بندہ جومحدود ہے وہ کس طرح ادا کرسکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم الفاظ شكراورالفاظ حمرايسے بيان كرتے تھے كہ جو بہت مختصراور جامع ہوتے تھے۔ حدیث میں فرمایا:

## اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا ذَائِمًا مَّعَ دَوَامِكَ

اے اللہ تیرے لئے حمد ہے اور دائمی حمد ہے جب تک تو دائم ہے اور تیری دوام کی کوئی حد ہے جب تک تو دائم ہے اور تیری دوام کی کوئی حد نہیں اور پھر فر ماتے تھے:

وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا خَالِداً مَّعَ خُلُودِكَ

اور تیرے گئے حمد ہے جب تک تو رہنے والا ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے تو تیری حمد بھی ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور پھر فر مایا:

وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لَّا مُنْتَهِىٰ لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ

اور تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد جو تیری مشیت کے ساتھ ساتھ چلے اور تیری مشیت کے ساتھ ساتھ چلے اور تیری مشیت اور تیری حشیت اور تیری جاہت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔تو ایک مشیت اور تیری جاہت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔تو ایک طریقہ توبیہ ہے کہ حمد وثنا کے الفاظ ایسے ادا کئے کہ اس حمد کودائمی بنادیا۔

آپ صلى الله عليه وسلم كاايك اعجاز جوامع الكلم:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز"جوامع الکلم" بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پرایسے چھوٹے چھوٹے جامع کلیے جاری فرمائے کہ جس کی تشریح کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں۔ فیمتی نصیحت کی بات گرکی بات جس کو مجھانے کے لئے ایک طویل کلام درکار ہووہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم چند حرفوں میں سمجھا دیتے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کلموں کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دوسر سے انبیاء پر چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ جس میں سے ایک ہے:

#### اعطيت جوامع الكلم.

(مرقاة:۱٠/٢٧٨)

مجھے(خاص اعجاز کے طور پر) جامع کلمات عطافر مائے گئے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی اللہ کی حمد وثنا کی کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں اور جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے جملے محدثین سنایا کرتے ہیں تو بھی دفتر کے دفتر بھر لیتے ہیں۔ ایک جامع کلمہ 'اسلمت علی ما اسلفت من النحیر'':

تحکیم ابن حزام سمسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بہت رئیس اور مالدار اور بڑے نرم دل صحابیً ہیں۔اسلام لانے سے پہلے کفر کے زمانہ میں بھی خیر خیرات اور صدقات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام کافروں سے بھی الگ نہیں ہو سکتے تھےاور دل سے مجبور تھے،اونٹ پراناج وغیرہ لا دکراونٹ کوڈنڈے سے مارکرشعب ابوطالب کی طرف بھگا دیتے تھے، تا کہ جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں قید تھےوہ اسے لے لیں۔حالانکہ ایمان ہیں لائے تھے لیکن نرم دل تھے۔جب ایمان لائے تو حضور صلی الله علیه وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول! میں نے زمانہ کفر میں بہت صدقات اور خیرات کئے ہیں، بہت سے کارخیر کئے ہیں، کیااس کا بھی مجھے کوئی اجراور ثواب ملے گا؟ یہ بات یادر کھنے کی ہے حالت کفر میں کئے ہوئے کار خیر کا آخرت میں کوئی تواب اور اجز ہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتا ہے، عزت بڑھا دیتا ہے، مال و دولت دے دیتا ہے۔توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی عجیب بات فرمائی، فرمایا: اسلمت على ما اسلفت من الخير . (مشكوة)

تہمیں جواسلام کی توفیق ملی ہے بیتمہارے کفر کے زمانہ میں کئے ہوئے کارخیر کی برکت سے ملی ہے ]

اورانهی کی برکت سے اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جوامع الکلم سے ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اسکے معنی ا بہت وسیع ہیں۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كانام نامي "محمد":

حضور صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی ''محم'' قرآن میں چارجگہ استعال ہوا ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی ''احمر'' قرآن پاک میں صرف ایک جگہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا ہے۔قرآن کریم میں ۲۲۷رمر تبہ آپ صلی الله علیہ وسلم کوالقاب سے خطاب کیا گیا ہے۔قرآن پاک میں الله تعالیٰ نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا، جہاں جہاں حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے نام آئے بھی ہیں وہ کسی خاص واقعہ کی وجہ سے آئے ہیں۔

# قرآن ياك ميس آب صلى الله عليه وسلم كوالقاب سي خاطب كيا كيا:

قرآن پاک میں ہرجگہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوالقاب سے خاطب کیا گیا، کہیں ہمی نام لے کرنہیں پکارا گیا جسیا کہ ﴿ یا یُّھَا الرُّسُلُ ﴿ یا یُّھَا النَّبِیُ ﴿ یا یُّھَا النَّبِیُ ﴾ ﴿ یا یُّھَا النَّبِیُ ﴾ ﴿ یا یُّھَا النَّبِیُ ﴾ ﴿ یا یُّھا النَّبِیُ ﴾ ﴿ یا یُھا النَّبِی الله النَّبِی ﴾ الله علیہ وسلم کو پور نے قرآن پاک میں ' یا گھر'' کے نام سے ہیں پکارا گیا۔

## ديگرانبياء سےخطاب:

حالانکہ اور جینے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کونام لے کر پکارا گیا۔ مثال کے طور پرسب سے پہلے ابوالبشر حضرت آدمؓ کا جب ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؓ کونام لے کر پکارا۔

ارشادخداوندی ہے:﴿ یا اٰ دَمُ اَنْدِئُهُمْ بِاَسُمَا ئِهِمْ ﴿ (البقرہ: ٣٣) [اے آدم ان چیزوں کے نام گناؤ۔]

﴿ يَكُ اللَّهُ اللَّكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ (البقره: ٣٥) [ائ آدم اپنی دان کولے کرجاؤاور جنت میں مزے کرو، کھاؤ ہو لیکن ] ﴿ وَلاَ تَقُرَبُ اهٰ فِی الشَّجَرَةَ ﴾ [اس درخت کے قریب مت جانا] مفسرین نے فرمایا وہ درخت گذم کا تھا۔

حضرت نوح عليه السلام كاذكرآياتو قرآن ميس نام ليكر بكارا كيا ﴿ قَلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا قر آن میں تو اللہ نے حضرت ابراہیمؓ کو نام کے کر پکارا: ﴿ یا اِبُراٰهِیمُ ٥ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّءُ یَا ﴾ (الطفّت: ۴۰،۵۰۱) [اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پیج کرد کھلایا۔]

حضرت داؤ دعليه السلام كوقر آن مين نام كر ريكارا گيا: ﴿يالله الله وَ انْكَ الله وَ الله وَالله و

حضرت موسى عليه السلام كاذكرآيا توالله في حضرت موسى الكونام ليكر بكارا:

﴿ وَمَا تِلُكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسُى ٥ ﴿ لَا: ١١)

حضرت ذكر يَّا كَاذَكرا يَا تُوفَر مايا: ﴿ يَوْ كُوِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ ﴾ (الريم: 2) يَجِي عليه السلام كاذكركيا تو يجي عليه السلام كوخطاب دے كرذكركيا: ﴿ يُلْيَحُيلَى خُدِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ ﴾ (المريم: ١٢)

الغرض ہرنبی کواللہ تعالیٰ نے نام لے کرخطاب کیا، کین ہمارے آقاسیدالاولین والآخرین محبوب رب العالمین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ فرمایا تو نام لے کربھی بھی نہیں یکارا گیا بلکہ ہر جگہ القاب سے ذکر کیا گیا۔

# دوم ، ، صلی الله علیہ وسلم کے عنی:

توحضور سلی الله علیہ وسلم کا دوسرانام'' محمر'' ہے اور محمد کے عنی یہ ہیں کہ جس کی الله تعالیٰ کے بعد کا گنات کے اندر ، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ پوری کا گنات میں الله تعالیٰ کے بعد الله کی مخلوق میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کت ہے، اس لئے آپ کا نام محمد ہے، اور محمد نام بہت میٹھا ہے۔ سی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ ۔

ہے نام میں کتنی شیرین کی الے لو تو لب مل جائے لے او تو لب مل جائے نام 'محر' ہے کیسا میٹھا ہونٹو کو بھی لذت ہوتی ہے جب دل سے کہتے ہیں صل علی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب مل سے کہتے ہیں صل علی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب ہم لفظ محر' ادا کرتے ہیں تو 'محر' کے شروع میں لفظ 'م' کوادا کرتے ہوئے

دونوں ہونٹ خود بخو دمل جاتے ہیں، آپ جب محمر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو خود آپ کے ہونٹ بوسہ دس گے۔

زباں پہ بارِ الہا میری کس کا نام آیا کہ میری کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لئے کے کئے آپسلی اللہ علیہ سے ہونٹ ملتے ہیں اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لینے سے ہونٹ ملتے ہیں اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات برمل کرنے سے دل ملتے ہیں۔

کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی تعریف کا ڈ نکا بجا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔حضرت آ دم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے اور جب دنیا میں آئے تو سیلون (جس کا موجودہ نام سری لنکا ہے ) کے علاقہ مالدیب میں انرے، اور حضرت و تا علیہ السلام جدہ میں انریں، دونوں الگ الگ جگہ انرے۔ اس لئے بعض روایات میں آتا ہے: جیسے حضرت مولا نابدرعالم " نے ترجمان السنہ میں ایک حدیث ابن عساکر، الکنز اور الخصائص الکبری کے حوالہ سے قتل کی ہے کہ حضرت ابو ہر بری فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لما نزل ادم بالهند و استوحش فنزل جبرئيل فنادى باذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان محمدا رسول الله اكبر مرتين اشهد ان محمد الله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين قال ادم لجبريل من محمد قال اخر ولدك من الانبياء.

[آدم عليه السلام جب مندوستان مين نازل موئ اورتنها كى وجه على مرائل توجرئيل تشريف لائ اورآپ نے آكراذان كى الله اكبرالله اكبردومرتبه، اشهدان لا اله الا الله دومرتبه، اشهدان محمدارسول الله دومرتبه، جب آدم عليه السلام

نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا تو فرمایا اے جبرئیل یہ محرکون ہیں؟ جبرئیل نے فرمایا کہ محمد انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں۔]

تومحترم بھائیو!اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم کے اس سرز مین پرقدم رکھنے کے بعد اس سرز مین پرقدم رکھنے کے بعد اس سرز مین پراللہ کے بعد سب سے پہلے ہمارے نبی محمد رَّ سول اللّٰہ سلی اللّٰہ کے بعد آپ کی تعریف کا ڈ نکا بجا ،مخلوقات میں سب سے علیہ وسلم کا نام نامی لیا گیا،اللّٰہ کے بعد آپ کی تعریف کا ڈ نکا بجا ،مخلوقات میں سب سے پہلے آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام سے سہو ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار!
میں آپ کے حضور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر جب نبی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ میں نے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آ دم! آپ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ میں نے ابھی تک تو آنہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو آ دم علیہ السلام نے عرض کیا: میں نے اس طرح جانا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا اور میر ہے جسم میں روح پھونی اور مجھے زندہ کیا تو جیسے ہی میں نے اپناسراٹھایا تو عرش کے ہیروں پریوں کھا ہواد یکھا:

" لَا اللهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللَّهِ"

بیدد یکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنے مقدس نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے وہ ضرور آپ کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالی نے فر مایا: اے آدم! آپ نے سے وہ ضرور آپ کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعدید کہا، یقیناً میر محبوب ہے۔ اللہ علیہ وسلم میر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اب جب کہ آپ نے ان کے وسیلہ سے میر سے حضور معافی مانگی ہے تو جاؤ

میں نے آپ کومعاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اور وہ آپ کی ذریت میں سب سے آخری نبی ہوئگے۔

(طبرانی)

اس روایت سے جہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دور فر ماوے اور ہم بیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فر ماوے۔ (آمین)

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدمِّ نے زمایا کہ میں نے عرش پر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہواد یکھا، پھر میں تمام آسانوں پر بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل ایسا نہیں دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ککھا ہوانہ ہو۔ جنت کی حوروں کے سینے پراور جنت کے ہر بچہ پراور جنت کے ہر بچہ پراور جنت کے مرب یہ پراور جنت کے در میان بھی میں نے محمصلی اللہ علیہ و در بانوں کے کندھوں پر نیز فرشتوں کی آئکھوں کے در میان بھی میں نے محمصلی اللہ علیہ و سلم کا نام مبارک لکھا ہواد یکھا۔

(خصائص سيوطي)

ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہر ریاہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ

ني سلى الله عليه وسلم سے بوجھا:

قالوا يا رسول الله متى و جبت لك النبوة قال و ادم بين الروح و الجسد.

آپ کونبوت کب ملی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے نبوت اس وقت مل گئی تھی جب کہ حضرت آ دمم انجھی جسم اور روح کے در میان تھے۔

ایک روایت میں بیجھی ہے حضرت جابر طبیان فرماتے ہیں:

قال بين كتفي ادم مكتوب محمد رسول الله و خاتم النبيين.

[حضرت آدمً کی پشت برلکھا ہواتھا: محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔]

# سرورعالم ملى الله عليه وسلم كى بعثت عامه:

محترم دوستو اورعزیز بھائیو! میری اس گفتگو سے آپ جان گئے ہوں گے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی بعثت کو بعثت عامہ کہتے ہیں، جتنی قو میں اس وقت دنیا میں آباد ہیں اور جتنے فدا ہب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود سے یا اب موجود ہیں چاہے وہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں کسی شریعت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں اور چاہے وہ کسی بھی دین پر ہوں ان سب پر فرض ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر وہ عقیدہ تسلیم کریں اور ہر فرزور ہر علاقہ کے انسان آپ کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں سور کا عراف میں اللہ عالیہ خانی ایک امت دعوت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں سور کا عراف میں اللہ عالی نے فرمایا:

قُلُ يِالنَّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا (الاعراف: ٥٨)

آپ فرما دیجئے کہ بیشک میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف تم سب علی میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف تم سب عربوں اور کا لے اور گورے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور سور ہُ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا اَرُسَلُنـٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلْكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ٥ (الـبا:٣٨)

[ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگرتمام انسانوں کے لئے رسول بنا کرخوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا اور کین بہت سے لوگ نہیں جانتے۔] اور خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى ارسلت به الاكان من اصحاب النار.

[قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین لیان لائے بغیر مرجائے گا جو دین لیان لائے بغیر مرجائے گا جو دین لیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا جا ہے یہودی ہویا نصرانی ۔]

اس حدیث میں خاص طور پر یہودی اور نصرانی کواس لئے بیان کیا گیا کہ وہ اپنے پاس دین ساوی ہوئے کے دعوے دار ہیں، لہذا جب سے آپ مبعوث ہوئے یہودی، نصرانی، فرقہ صائبین اور ہراہل مذہب کے لئے نجات کا معیار صرف اور صرف حضرت محمد رَّسول اللّه علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم پر ایمان

بَزُمِ مُنَوَّدُ: ٣ بَزُمِ مُنَوَّدُ: ٣ هودهٔ عودهٔ عودهٔ

لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ بتایا اس سب کودل سے مانے اور تسلیم کرے، تاکہ وہ قیامت کے دن خوف زدہ اور مگین نہ ہوں۔

خاتم الانبياء كامقام:

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شان رسالت کو بڑے اچھے انداز میں بیان فر مایا ہے، قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

وَإِذُ اَخَذَ اللّٰهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَيتُكُم مِّنُ كِتْبٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اَقُرَرُتُمُ وَاَخَذْتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ اِصُرِى قَالُوا اَقُرَرُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيُنَ٥ عَلَى ذَلِكُمُ اِصُرِى قَالُوا اَقُرَرُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيُنَ٥

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوتو پہلے نبی کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پرخود بھی ایمان لائے اور اس کی ہرممکن نصرت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ہرایت کرے۔

قرآن کریم کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا عہد انبیاء سابقین سے لیا ہے۔ جس کی تائید کئی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، علامہ بگی اینے رسالہ "التعظیم و السمنه فی لتؤ منن به و لتنصرنه" میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول سے مراد

محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی بھی ایسانہیں گزراجس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والاستودہ صفات کے بارے میں تائید ونصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہواور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزراجس نے اپنی امت کوآپ پر ایمان لانے اور تائید ونصرت کی وصیت نہ کی ہو۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفع صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث انبیاء سابقین کے زمانہ میں ہوتی توان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء کرام آپ کی امت میں شار ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی حیثیت محض نبی الامت ہی کی نہیں ہے بلکہ آپ کی حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نچہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نچہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نچہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نچہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نجہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنا نجہ ایک حیثیت نبی الانبیاء کی بھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن کر یم اور تہ ہمارے نبی کے احکام یمل کریں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت عامہ اور شاملہ ہے اور آپ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مغم ہیں اس بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ﴿ بعثت الی الناس کافۃ ﴾ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کرسا منے آ جا تا ہے۔اس حدیث کا مطلب یہ بھینا کہ آپ کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک کے لئے ہے، یہ صحیح نہیں۔ بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم کی نبوت سے شروع ہوتا ہے۔جسیا کہ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كنت نبيا و ادم بين الروح والجسد.

(مرقاة:۱۰/۱۹۳۹)

اور محشر میں شفاعت کبریٰ کے لئے پیش قدمی کرنااور تمام اولا دآ دم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونااور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء

کی امامت کراناحضورخاتم النبیین کی سیادت عامه اورامامت عظمی کے آثار میں سے ہے۔ (معارف القرآن) اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم امام الانبياء سيدالمسلين سيدا لثقلين امام القبلتين بين \_ كوئى ديتا تھا بشارت كوئى كرتا تھا دعا سب نبی آپ کا کرتے ہوئے اقرار آئے باغ عالم میں عجب تازہ بہار آئی ہے چھے کرتے ہوئے طائر گزار آئے لائے تشریف جہاں میں وہ رسولوں کے رسول بن کے جبرئیل ِ امیں جن کے رضا کار ہوئے اس کئے دوستوہم زیادہ سے زیادہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی سیرے طبیبہ کی کا بی کریں اور آپ کی نقل کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے ان شاء اللہ کل دوسری نشست میں زندگی رہی تو آگے بیان جاری رہےگا۔

آج کابیان اسی شعر پرختم کردیتا ہوں\_\_\_:

مجھے کیا علم خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# 

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے ۴۴ سال مکہ مکر مہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ سی سے نہ ایک حرف پڑھا نہ سیکھا۔ٹھیک جپالیس سال کی عمر ہونے پر ایکا یک آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے گلڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہے اور اس دور میں آج کی طرح وسائل نہیں تھے۔ ایس مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہے اور اس دور میں آج کی طرح وسائل نہیں تھے۔ ایس حالت میں آپ کا امی ہونا اور علوم ومعارف کے چشمے جاری ہونا آپ کے رسول فضل من اللہ ہونے کی بین دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایک بڑی دلیل و شہادت ہے۔

#### **€ ↑ ♦**

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُلُنِ الرَّمِيْمِ سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط دوم)

فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ الرَّحُونَةُ مَكْتُو بًا عِنْدَهُمُ فِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُو بًا عِنْدَهُمُ فِي النَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَ هُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ التَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَ هُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ

(الاعراف: ۲۵۷)

ترجمہ: [(اورمیری رحمت کے ستحق) وہ لوگ ہیں جورسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی امی کی پیروی کریں گے، جس کو وہ اپنے ہاں توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جوان کواچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور ان کو بری باتوں سے رو کتا ہے۔] جوان کواچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور ان کو بری باتوں سے رو کتا ہے۔]
(تفیر حقانی)

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

بزرگواوردوستو! گذشته کل میں نے بیان کیاتھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح فرمایا ہے؟ نیز بیان میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمہ تھا اور پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطافر ما کیں گے۔

خطبہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جوآ بیت کریمہ تلاوت فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیر کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے؛ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی تعریف ذکر کی ہے۔اسی طرح تمام انبیاء کرام کے زمانہ اوران کے دور میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر وتو صیف کا بیان بھی مذکور

## حضرت ابراجيمٌ كامقام:

حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح کی گئی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف تمام ایمان والوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت ابراہیم کی اولا دمیں سے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولا دمیں سے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل سے کو بہت اونچا مقام عطا فر مایا تھا اور روایات کے موافق حضرت ابراہیم کی نسل سے ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بیدا فر مائے۔ جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولا دمیں سے موئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے موئے دھزت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت

اساعیل علیہ السلام کے دور کا کیا تذکرہ کروں، بس بیکافی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کمل بنادیا، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجرہ اور نتھے بیٹے اساعیل کو چھوڑا تھا، پانی ختم ہوگیا، توشہ تم ہوگیا، کچھ بچانہیں اور اساعیل پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور مال ہجرہ صفا اور مروہ کا چکر لگارہی تھیں کہ ہیں سے پانی مل جائے اور اساعیل کو بلادوں ۔ مال ہاجرہ کہ ہدرہی تھیں کہ میرا بچہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا، مر جائے گا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ہجرہ گھبراؤ مت اس کے بیروں سے زمزم جاری کردوں گا اور اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی امت یانی بیئے گی۔

# حچری کسے ذبح کرسکتی ہے؟

پھر جب حضرت اساعیل بڑے ہو گئے تو ذرئے کا مسئلہ آیا، یہ قصہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اساعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، قر آن پاک میں دونوں کا تذکرہ فر مایا گیا ہے کہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ ابرا ہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ذرئے ہو علیہ السلام چاہتے تھے کہ ذرئے ہو جاؤں کین الد تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی پشت سے محمد رَّسول اللہ بیدا کروں گا تو جھری ان کو کیسے ذرئے کرسکتی ہے اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

انى دعوة ابراهيم و بشارة عيسى و رؤيا امى

کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللّٰدکو بنانے کے بعد دعاما تگی۔ رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَيُنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّکَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. رَبَّنَا وَابُعَثُ فِیهِمُ مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَیْنَا إِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. رَبَّنَا وَابُعَثُ فِیهِمُ رَسُولًا مِّنَهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکُمَةَ رَسُولًا مِّنْهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکُمَة وَیُعَلِمُهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکُمَة وَیُو کِیمُ اِنْکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیمُ.

(البقره:۱۲۸،۱۲۹)

اے میرے رب میری اولا دمیں سے ایک نبی کو پیدا فرما جوان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے ، حکمت کی با تیں سکھائے ، قلوب کا تزکیہ کرے ، اللہ کی آیات کا مفہوم ان کو سمجھائے ۔ اللہ تعالی نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بیدعا قبول فرمالی ، اس کا ظہور تقریباً چیار ہزار سال بعد حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوا۔

## جار بزارسال بعددعا كاظهور:

ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبۃ اللہ کو بناکر مانگی جس کا چار ہزار سال بعد ظہور ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں ہوئی۔ اور ایک دعا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے تعبۃ اللہ کا غلاف پیڑ کر مانگی کہ اے اللہ جسیا ابراہیم نے مجھے مانگا، میں تجھ سے مانگتا ہوں یا تو عمرو بن ہشام کی موانی اور جوانی اور اس کی طافت کو اسلام کے لئے دے دے دیے دے دیا عمرابن الخطاب کی غیرت اور جوانی این اسلام کے لئے دے دے درات کو دعا کی اور دوسرے دن دعا کاظہور ہوا۔ حضرت عمرفاروق شمشرف باسلام ہوگئے، دوسرے دن ملاقات ہوگئی۔

# حضرت عمر مرادر سول ہیں:

حضرت سیدعطاء الله شاہ بخاری ہے کسی نے بوجھا کہ ابوبکر اور عمر فاروق امیں

فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیمت کہو بلکہ یوں کہو کہ عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے؟ اس کے بعد فر مایا کہ تمام صحابہ ٹر بدرسول ہیں جب کہ عمر شمرادرسول ہیں۔ عمر ٹر کوتو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود ما نگا ہے اور مانگی ہوئی چیز محبوب ہوتی ہے۔

# امت محمدی صلی الله علیه وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم کی دعا:

توحضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کا تذکرہ موجود تھا۔ ایک عربی کی کتاب حکایت قلیو بی میں بیروایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیمؓ نے جب حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل اور مناقب کودیکھا تو اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے بروردگار میں محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعوت کرنا جا ہتنا ہوں ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم! تو کسے دعوت کرسکتا ہے ، وہ تو تمہارے کئی ہزار سال بعد آئیں گے۔

# آوازلگاناآپکاکام ہے، پہونچانامیراکام ہے:

جسیا کہ کعبۃ اللہ کے کمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تھم دیا تھا کہ اے ابراہیم مکہ کے جبل ابونہیں پر کھڑ ہے ہوکراعلان کردو کہ اے لوگومیں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، آ جاؤ بیدل بھی اور سواری میں بھی جج کرنے کے لئے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیسوال کیا تھا کہ اے اللہ اتنی دور تک میری آ واز کیسے پہنچ گی؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا: کہ اے ابراہیم آ واز لگانا تمہارا کام ہے پہو نچانا میرا کام ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے اللہ دعوت کی دعا کرنا اور خواہش کرنا میرا کام ہے، پورا کرنا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔

# حضرت ابرا ہیم کی دعا کی برکت سے نمک:

تواللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت جبرئیل سے کہا: کہ جا
کر جنت سے ایک مٹھی کا فور بھر کر جبل ابونبیس پر رکھ دواور پھر کہا کہ ہوا چلاؤ، دنیا کے اندر
اس کا فور کو پھیلا دو، سمندروں کے اندر یہ کا فور پہو نچا تو نمک بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا
کہ بینمک ابراہیم کی طرف سے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے دعوت
ہے۔ آپ بہترین سے بہترین چکن بناویں، بہترین غذا کیں تیار کرلیں لیکن جب تک
نمک نہیں ڈالیس گے اس میں کوئی مزانہیں آئے گا حالانکہ قیمت میں بہت سے الیکن یہ کیا
ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہے۔
(حایت قلیوں)

# نبی امی کی بشارت:

خطبه میں میں نے جوآیت تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نیک اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللّٰذِیُ یَجِدُو نَهُ مَکْتُو بًا عِنْدَهُمُ فِی اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا لَا مِنْدَهُمُ فِی اللّٰهُ وَالْإِنْجِیلُ

(الاعراف: ۲۵۷)

وہ رسول جن کالقب امی ہے، جن کا ذکر پاتے ہوتم توریت اور انجیل میں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ بی نہیں بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ گا تذکرہ بھی توریت اور انجیل کے اندر تھا۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے:

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ

تَراهُمُ رُكَعًا سُجَّدًا يَّ بُتَغُونَ فَضًا لا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وَرُهُو اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِمُ مِّنُ اتَّرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوراةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيْلِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ:[محداللہ کے رسول ہیں، اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں (صحابہ کی جماعت) وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں (اور) آپس میں مہربان ہیں، اے مخاطب! توان کودیکھے گا کہ بھی رکوع کررہے ہیں بھی سجدہ کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضل اور رضامندی کی جستحو میں گئے ہیں، ان (کی عبدیت) کے اللہ تعالیٰ کے ضل اور رضامندی کی جستحو میں گئے ہیں، ان (کی عبدیت) کے آثار بوجہ تا ثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ (جو) ان کے اوصاف (فرکورہوئے) توریت میں ہیں اور انجیل میں۔]

﴿ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَی الْکُفَّادِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ ﴾ سےمراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ آج کی اس مخضر مجلس میں دو تین احادیث توریت کے حوالے سے آپ و سنادیتا ہوں۔ بعض روایات تو وہ ہیں جن کوامام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور بعض روایات وہ ہیں جن کوامام بیہ فی آئے دلاکل النبو ق کے اندر نقل کیا ہے۔ ان احادیث کے بیان کرنے سے قبل آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب 'امی' کے بارے میں چند باتیں بیان کرنا ضروری سمجھنا ہوں۔

## امی کے معنی:

امی کسے کہتے ہیں؟ امی اصل ام سے نکلا ہے۔ ام کے معنی جوکسی چیز کی اصل ہوتی ہے اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے، اسے ام کہتے ہیں۔ جب کوئی بچہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تواس وقت ناخوا ندہ ہوتا ہے جسے قرآن میں فرمایا:
وَاللّٰهُ اَخُرَ جَکُم مِّنُ اُبُطُونِ اُمَّ الْبِحُهُ لاَ تَعُلَمُونَ شَیْئًا (النحل: ۸۷)
[اوراللّٰد تعالیٰ نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہتم کچھ بھی جانتے نہ تھے۔]

(بيان القرآن)

اس اعتبار سےنوزائیدہ بچے کوبھی امی کہہ سکتے ہیں۔ ا..... چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی شخص سے ککھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اس لئے آپ کالقب امی تھا۔

۲....دوسری وجه آپ سلی الله علیه وسلم کوامی کہنے کی علماء نے یہ بھی کھی ہے کہ پوری عرب قوم کالقب بھی امی تفاخ و حضور سلی الله علیه وسلم کی قوم کوامیین کہا گیا ہے:

هُوَ اللَّذِیُ بَعَتَ فِی الْاُهِیِّینَ رَسُولًا هِنَهُمُ (الجمعه: ۲)

[وه وہی ذات ہے جس نے امیوں میں انہیں میں سے (عظیم الثان) رسول

مبعوث فرمایا\_]

س.....تیسری وجه حضور صلی الله علیه وسلم کاامی لقب اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ آپ مکہ اور قرب وجوار کے لوگوں کواسلام کی تعلیم دیں ، جسے فر مایا گیا:

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرِی وَمَنُ حَوُلَهَا (الانعام: ۹۲) [تاکهآپ مکهوالول کواوراس کے آس پاس والول کوڈرائیں۔] ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں، یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ اوراس کے اردگر دوالوں کو ڈرایئے،اور بیمبارک لقب امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی تمام کتابوں میں اور صحائف میں موجود تھا۔ چنانچیشعیٹ کے صحیفے میں تھا:

اني ابعث امياً في الاميين.

[الله تعالى نے فرمایا: کہ میں امیوں میں ایک امی رسول جیجوں گا۔] اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو آپ سلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ صحف شعیب میں تھا اور دوسرا آپ سلی الله علیہ وسلم کا لقب امی تھا۔ اسی طرح کی پیشین گوئیاں تورات، انجیل و دیگر کتب میں بھی موجود تھیں حتی کہ آج کی محرف شدہ بائبل، تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کتب میں بھی نبی امی کتب میں بھی نبی اس آیت میں الله تعالی فرماتے ہیں:

اللّهُ ذِیْنَ یَتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِیّ الاُمّ یَ الّذِی یَجِدُونَ فَهُ مَکْتُو بًا عِنْدَهُمُ فِی التّورة وَ الْإِنْ حَیْل

ِ (الاعراف: ۲۵۷)

فرمایا: وہ نبی امی جس کواہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کردی کہ آپ کا لقب سابقہ کتب ساویہ میں بھی موجود تھا، جسے بدبخت یہوداور نصار کی نے تبدیل کردیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں پیشین گوئی بچھلی صدی تک موجود تھی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار قد سیوں کی جماعت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں آلتی شریعت ہوگی، وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہوگا، دنیا کی بیہ اقوام اس کے قدموں میں اکٹھی کی جائیں گی۔ جب یہود و نصار کی کو پیۃ چلاکہ نبی آخر الزماں دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ فتح کے کہ اس سے تو آپ کی نبوت ساتھ فتح کہ کہ کے دن مکہ محظمہ جلوہ افروز ہوئے تو ظالم سمجھ گئے کہ اس سے تو آپ کی نبوت ساتھ فتح کے کہ اس سے تو آپ کی نبوت ساتھ فتح کے کہ اس سے تو آپ کی نبوت

ورسالت کی تصدیق ہوتی ہے مگروہ انکار کر چکے تھے۔لہذا انہوں نے دس ہزار کے الفاظ کو تبدیل کر کے اس کی جگہ لاکھوں قد سیوں کے الفاظ کھو دئے۔غرض میں آپ کو'امی' کا مطلب ہم جھار ہاتھا، بات ذرا کمی ہوگئ مگر کام کی بات تھی۔اب حاصل مطلب جو کہنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہا می کے تین معنی ہوئے۔ان پڑھ کے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جا نتا ہمو،اوران پڑھ ہونا ہمار ہے تہمارے لئے صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب ہم جھا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ومعارف کے خزانہ کی وجہ سے آپ کے لئے بڑی صفت کمال بن گئی ہے۔اصل میں نبی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھتا نہیں، نبی کو اللہ تعالی بلا واسط علم سکھا تا ہے، نبی کو اللہ تعالی دنیا میں کسی کا شاگر ذہیں بنا تا ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

(النساء:۱۱۳)

[اورالله تعالی نے آپ کوعلم سکھلایا جس کوآپ جانتے نہیں تھے اور الله تعالیٰ کا آپ پر بڑافضل ہے۔] کہیں فرمایا:

اَلرَّحُمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرُانَ.

[رحمان نے آپ کو قرآن سکھلایا۔] بلکہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری محدث کبیری شخفیق تو یہ ہے کہ ہر نبی امی ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے دور کے ایک بہترین مفسرِ قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب مد ظلہ العالی نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے: کہ قیامت کے دن سار بیول کونور کے منبروں پر بٹھا یا جائے گا اورایک منبرسب سے بلندوسب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ پھراللہ تعالی ارشا دفر ما کیں گے

کہ تمام نبیوں میں امی نبی کون ہیں؟ اس پر تمام انبیاء کہیں گے ہم امی نبی ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ امی نبی جوعر بی اور جواحمہ ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اینے آپ کو پیش کردوں گا۔

## آپ صلی الله علیه وسلم کاامی ہونا عیب نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی مدح ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اگلی کتابوں اور صحائف میں امی تھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔حقیقت میں امی کا لقب بیآ پ صلی اللّه علیه وسلم کا بہت بڑاا عجاز اور بڑے کمالات کی صفت بن گیا۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم یا کستان مفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات تحریر فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امی کا لقب وصفت عیب نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی مدح ہے كيونكه كسي صاحب كاعلميءملي،اخلاقي كمالات سيمتصف وظاہر ہونااس كي تعليم كانتيجہ ہوتا ہے کیکن امی سے ایسے بیش بہا علوم و بےنظیر حقائق ومعارف، اسرار و نکات اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا صادر ہونا ایک ایسا تھلم کھلام عجز ہ ہے جس کی نظیر ومثال پیش کرنے سے دنیاعا جزیے خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے پہم رسال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ سی سے نہ ایک حرف پڑھا نہ سیھا،ٹھیک جالیس سال کی عمر ہونے پر یکا یک آپ کی زبان مبارک بروہ کلام جاری ہواجس کے ایک چھوٹے سے ککڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہے اور اس دور میں آج کی طرح وسائل نہیں تھے، نہ يريس تھانہ ٹيليفون اورفيکس تھے، کہ چلوکہيں کتابيں آگئی،علوم حاصل ہو گئے۔ايسا کوئی رابطہ بیں تھا، ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور ایسے علوم ومعارف کے

چشمے جاری ہونا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رسول فضل من اللہ ہونے کی بین دلیل ہے اور قرآن کریم کے کلام اللہی ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل اور شہادت ہے۔ اس لئے امی ہونا اگر چہ ہمارے لئے صفت مدح نہیں مگر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی صفت مدح وکمال ہے جیسے متکبر کا لفظ عام انسان کے لئے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے مگر اللہ تعالی شانہ کے لئے خصوصیت سے صفت مدح ہے۔ ان ساری باتوں کو شخے سعدی گئے ایک ہی مصرعہ میں بیان کر دیا، خوب بیان کیا، فرماتے ہیں \_:

یتیے کہ ناکردہ قرآں درست کتب خانهٔ چند ملت بشست

سی نے بہت خوب کہاہے\_\_\_:

ہے لقب امی و لیکن جس طرف بھی دیکھئے ان سے روشن عقل و دل، دین و سیاست، علم و فن آئینہ بن کر ملے تھے جب حراء میں جبرئیل آئین آئین آئین آئین گر ملے تھے جب حراء میں جبرئیل آئین آئین آئین آئین ایس میں مین آئین آئین ایس میں مین الدعلیہ وسلم کی دوسری حدیث سنئے۔

## تورات میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ذکر:

ایک حدیث توبیہ ہے کہ ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، دودھ وغیرہ لایا کرتا تھا، اس کا باب دودھ فروش تھا۔ ایک مرتبہ وہ بچہ بیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی دن تک آیا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ وہ یہودی کا بچہ جوتھا، دودھ وغیرہ لایا کرتا تھا، کئی دن سے نظر نہیں آر ہا، کیا بات ہے؟ تو بتایا

گیا کہ وہ تو بیار ہے، بستریر ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خوداس بیچے کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب اس بچے کے پاس پنجے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا باب تورات کے کربیٹے ہواہے چونکہ ان کی تو مذہبی کتاب تورات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچے کے باب سے کہا کہ تمہاری تورات کے اندر میراذ کر بھی ہے، میری تعریف بھی ہے،میری صفات بھی ہیں؟ تو اس بچے کے بایب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تو رات کے اندرتمہارا کوئی تذکرہ اور ذکرنہیں ہے۔اس جھوٹے بیجے نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سلم سے کہا کہ میرا باب جھوٹ بول رہا ہے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر توریت کے اندرموجود ہے اوراس کے بعداس بیجے نے تورات کھول کروہ مقامات حضور صلی الله علیه وسلم کودکھائے اور کہا کہ بیہ ہے آپ سلی الله علیه وسلم کی تعریف اور تذکر ہ اور پھر بولا کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ فرمایا گیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں جوتوریت میں لکھی گئی ہیں،اس کے بعداس بچے کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال ہوا ہے، لہذا اس کا کفن دفن مسلمانوں کے طریقے پر کریں گے۔

(معارف القرآن)

#### دوسری حدیث:

اسی طرح حضرت علی ٔ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا، قرض ادا کرنے کی جوتار تئے اور میعاد مقرر کی گئی تھی الله علیہ وسلم نے کہلاؤمیرا قرض دے دو، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتن جلدی

آگئے ہو، ابھی تمہارے کئے ہوئے وعدے کی تاریخ میں دیر ہے۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ وغیرہ پھے نہا بھے ابھی روپ چا ہے ورنہ میں اپنے قرض کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیر ہی کرسکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیا۔ اس شخص نے آپ کوظہر کی نماز سے لے کر دوسرے دن شبح کی نماز تک بیٹھائے رکھا۔ صحابہ کرام جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے س قدر عاشق اور خادم تھے، وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جب صحابہ کے کومعلوم ہوا تو ان کو بہت غصہ آیا، اس یہودی کو ڈرانے دھمکانے گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو صحابہ سے فر ایا کہ بیتم کیا کر رہے ہو؟ اس کو کیوں ڈراتے ہو؟ اس کا قرض میں نے ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا روپ رہو کہ واور تم انظام کر وقرض ادا کرنے کا۔ مجھے اپنے رب نے اپنے کسی معاہد سے برا سلوک کرنے کا تھم نہیں دیا ہے۔ جب اس یہودی نے یہ ساتواس وقت اس نے کہا:

مسلوک کرنے کا تھم نہیں دیا ہے۔ جب اس یہودی نے یہ ساتواس وقت اس نے کہا:

میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور پھر کہا کہ میں نے صرف امتحان لینے کے لئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آز ماکش کے لئے ایسا کیا تھا، ہماری توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کھی ہوئی تھیں اور پھر کہا کہ میں نے توریت میں بڑھا ہے کہ محمہ بن عبد اللہ کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ سختیاں کرنے والے ہوں گے، نہ بد مخلق ہوں گے، معاف مخلق ہوں گے، معاف

کردینے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں دیں گے جب تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ایمان کی روشنی اور نور عطانہ فر مادیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ ہوگی اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہوگی۔

تو وہ یہودی ایمان لے آیا اور مشرف باسلام ہوگیا، اور وہ بہت مال و دولت والا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے مال میں سے آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں، اس نے اپنے مال کا بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔

#### تىسرى حدىث:

اس روایت کوعلامہ سیوطیؒ نے خصائص کبری میں نقل کیا ہے، کہ عرب کی ایک جماعت دریا میں تجارت کی غرض سے سفر کررہی تھی ، دوران سفر طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئ، صرف ایک تختے کے ذریعہ سے ایک جزیرہ پر پہنچ گئے۔ جب اس جزیرہ پر پہنچ ، اس شہر میں پہنچ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ اجنہی لوگ آئے ہیں، پریشان حال مسافروں کی خدمت کی اوران کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تہمارے اندرکسی شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ پوچھا اس کا نام محمد ہے سلی اللہ علیہ وسلم ۔ بادشاہ نے کہا چھا گھر و، اس نے اس کا نام کی ہے۔ کہا ایک اس صندوق میں سے ایک رئیشی رومال نکالا اور اس کے او پر ایک تصویر ایک صندوق نکالی ، اس صندوق میں سے ایک رئیشی رومال نکالا اور اس کے او پر ایک تصویر کئی ہوئی تھی اور یو چھا کہ ہلا و بیتمہارے نبی کی تصویر تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ

نہیں! یہ ہمارے نبی کی تصویر نہیں ہے۔ ایک دوسرار و مال نکالا ، اس پر بھی ایک تصویر بنی ہوئی تھی، پوچھا کہ یہ تہمارے نبی کی تصویر ہے؟ جواب دیا کنہیں؟ بادشاہ نے اس رو مال کو بھی رکھ دیا۔ ایک اور رو مال نکالا اور پوچھا کہ یہ س کی تصویر ہے، یہ تہمارے نبی کی تصویر ہے؟ جواب دیا کنہیں، یہ ہمارے نبی کی تصویر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تہمارے نبی کی تصویر نہیں ہے۔ بلکہ آ دم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہیں ہیں، بادشاہ نے ایک اور رو مال نکالا اور کہا بتاؤیہ س کی تصویر ہے؟ جواب دیا کہ یہ مصلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت ابو بر صدیق سے اور حضرت عرش کی تصویر ہیں دکھا کیں کہ دیکھوان کی وفات کے بعد یہ خلیفہ موں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانہ دانیاں علیہ السلام سے بہتر کات کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانہ دانیاں علیہ السلام سے بہتر کات کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانہ دانیاں علیہ السلام سے بہتر کات کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانہ دانیاں علیہ السلام سے بہتر کات کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانہ کی ماریہ انسان میں مذاخر کے گئی گئی کہ دانیاں علیہ السلام سے بہتر کات چا تر ہے تھے۔

(خصائص كبرى بحواله ملفوظات مفتى محمود حسن كنگوبيّ)

لهذا توریت میں بھی آپ سلی الله علیہ وسلم کاذکر موجود ہے۔ اب دیکھئے توریت میں بھی آپ سلی الله علیہ وسلم کاذکر موجود ہے۔ اب دیکھئے توریت میں کیسی واضح اور بین آپ سلی الله علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ تتبع شاہ بمن کا جارسوعلماء کے سماتھ مدینہ سے گذرنا:

حضرت مولا نامحمرادریس کا ندهلوئ پاکستان میں بہت بڑے عالم دین گذر ہے ہیں، انہوں نے بڑی حدیثوں کی کتاب کھی ہیں۔ آپ نے سیرت کی ایک کتاب کھی ہیں، انہوں نے بڑی حدیثوں کی کتاب کھی ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں بہت معتبر ہے جوصفحات کے لحاظ سے بھی بہت ضخیم ہے، آپ نے اس کتاب میں بہت معتبر احادیث نقل کی ہیں اور ہر حدیث مع حوالہ کھی ہے۔ اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کی پیدائش سے چارسو، پانچ سوسال پہلے، یمن میں تبع نامی ایک بادشاہ گذرا ہے، ایک مرتبہ اس کا گذر مدینہ سے ہو، ااور اس کے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا، جس میں توریت کے جاننے والے چارسوعلماء بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ تھجور کے درخت ہیں، تھجورستان ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللّه علیہ وسلم کی جونشانیاں پڑھی تھیں کہ جائے ولادت مکہ ہوگی اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہوگی، ساری نشانیاں دیکھ کر چارسوعلماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ یہاں نبی آخر الزماں صلی الله علیہ وسلم ہجرت کر میں میں مشورہ کیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ یہاں نبی آخر الزماں صلی الله علیہ وسلم ہجرت کر میں میں میں میں میں جانے کی میں جائے ہیں کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں، یمن جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو ہم آپ صلی الله علیہ و سلم پرایمان لائیں گے۔

#### جارسوعلماء كى تصديق:

چارسوعلاء اس پرمتفق ہوگئے۔ان کا ایک صدر تھا، صدر نے بادشاہ کے سامنے اس مشور ہے کو پیش کر دیا کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں ، ہماری تو کہی جہ ہم یہاں بسیراڈ النا چاہتے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہوا اور بولا کہ کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں بلکہ بات یہ ہے توریت میں نبی آخر الز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جونشا نیاں ہنائی گئی ہے وہ یہی جگہ ہے، لہذا وہ ہجرت کر کے ہنال گئی ہیں اور ان کی جو جائے ہجرت ہتائی گئی ہے وہ یہی جگہ ہے، لہذا وہ ہجرت کر کے بہاں تشریف لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لا نا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے تو تم شوق سے رہواور ہرایک کے لئے اس نے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے تو تم شوق سے رہواور ہرایک کے لئے اس نے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے تو تم شوق سے رہواور ہرایک کے لئے اس نے

ایک ایک مکان بنادیا، ہرایک کو مال ودولت دیا اورسب کے نکاح کرائے۔

#### حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے مکان:

اورایک مکان خاص حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے لئے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں صلی الله علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں۔

#### شع كاخط:

اورآپ ملی الله علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور آپ کی زیارت ودیدار کا اشتیاق ظاہر کیا، خط کا مضمون بیتھا\_\_\_:

شهدت على احمد انه رسول من الله بارى النسم وسل من الله بارى النسم وسل الله وابى دیتا ہوں کے محمد الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله کے برق رسول ہیں فلو مد عمری الی عمره لک خنت و زیبراً له وابن عم واسی عمری الی عمر تک پنجی تو میں ضروران کا معین و مددگار بنوں گا و جاهدت بالسیف اعدائه و فرجت عن صدره کل غم و حاهدت بالسیف اعدائه و فرجت عن صدره کل غم واور تلوار لے کرآپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور آپ کے دل سے ہم محم دور کروں گا اور تابی کے دل سے ہم محمد الی تی آخر الزماں کا زمانہ پاؤتو یہ میراع مین پیش کردینا و رنداین اولاد کو یہ خط سپر دکر کے یہ وصیت کر دینا جو میں تم کوکر رہا ہوں۔

(سيرت مصطفيٰ)

### حضور صلى الله عليه وسلم كاستقبال كے لئے انصار مدين كى بتابى:

آپ سب حضرات جانے ہیں کہ جب حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ کی روائلی کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی، مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پر تپاک استقبال کیا۔ مدینہ کا ہر فر دبشر شوق دیدار میں مقام حرہ پرآ کر کھڑا ہوجا تا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے۔ جب مایوس ہوتے تو گھر لوٹ جاتے، روزانہ یہی معمول تھا، ایک روزانہ ظار کر کے واپس ہور ہے تھے کہ ایک بہودی نے ٹیلہ پرسے آپ کورونق افروز ہوتے دیکھا تو وہ بے اختیار پکارا ٹھا جن کا تم کو انتظار ہے وہ تشریف لے آئے۔

#### يا بنى قيلة هذا اجدكم

[اے بنی قیلہ تمہاری خوش نصیبی تمہیں مبارک ہو ہمہاری خوش نصیبی کا سامان آگیا۔]

اس خبر کا کا نوں میں بڑنا تھا کہ مدینہ منورہ والے انصار والہانہ اور بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے دوڑ بڑے اور نعرہ تکبیر سے پوری آبادی گوئے اٹھی۔

اہل مدینہ خوشی سے جھوم الحقے:

جب آپ سلی اللّه علیه وسلم مدینه منوره میں داخل ہوئے تو چھوٹے بڑے خوشی سے جھوم الحقے اور فرط مسرت میں ترانے پڑھ دے تھے ، ترانے کے بول تھے \_\_\_:

طلع البدر علین مسن شنیسات البوداع
وجب الشکر علینا مسا دعیا لله داع
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع

ا ...... چود ہویں رات کا چاند ہم پر ظاہر ہوا (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے) ان گھاٹیوں سے جہاں تک اہل مدینہ مسافروں کورخصت کرنے جایا کرتے تھے۔
۲ ...... ہم پرشکر کرنا واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے۔
سا ..... اے نبی جو ہم میں آپ تشریف لائے ہیں آپ ایسا حکم لے کرآئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔

اور ہرشخص کی تمنااور آرز و پیھی کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم میر ہے مہمان بنیں اور میر ہے مہمان بنیں اور میر ہے م میر بے غریب خانہ پر قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعائقی کہ یا رسول اللّٰہ! بیغریب خانہ حاضر ہے۔ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان کو دعا دیتے۔

#### ناقه من جانب الله ماموري:

اور فرماتے بیناقہ من جانب اللہ مامور ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا۔لگام کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ڈھیلا جھوڑ دیا تھا،کسی

جانب لگام کودست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔

تصحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کی تشریف آ وری سے خوش ہوتے دیکھا۔ سنن ابوداؤ دمیں حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ جب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس روز آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس روز آپ میں رکھ کرمٹی سے ہاتھ جھاڑنے بھی ہر چیز تاریک تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھ کرمٹی سے ہاتھ جھاڑنے بھی نہیں یا نے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر پایا۔

#### حضرت ابوابوب انصاري في كامقدر جاك الها:

غرض اونٹنی اسی شان سے چل رہی تھی اور انصار صحابہ آپ کے اردگر دچل رہے سے، بالآخر اونٹنی ابوابوب انصاریؓ کے مکان پر جا کررک گئی اور وہاں بیٹھ گئی۔حضرت ابو ابوب انصاریؓ دوڑے دوڑے آئے اور بے حد خوش ہوئے اور فر مایا کہ آج میرا مقدر جاگ اٹھا۔رسول اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری اسی عالم کی اولا دمیں سے ہیں جن کو تبع شاہ یمن نے خط دیا تھا، اور بیر مکان بھی وہی مکان تھا جس کو تبع شاہ یمن نے اسی نیت اور مقصد سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر الزمال حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف

لائیں تواس مکان میں اتریں ، اور بقیہ انصاران جارسوعلماء کی اولا دیسے ہیں۔

رسول التدملي التدعليه وسلم البيخ ہى مكان ميں انزے:

شخ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ ہاجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ابوب انصاری کے مکان میں نہیں اترے بلکہ اپنے مکان میں اترے تو بے جانہ ہوگا؛ اس لئے کہ یہ مکان تو اصل میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ابوب علی ہوئے کہ یہ مکان میں محض آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ابو ابوب نے وہ عریضہ اور خط جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے، تیج کی طرف سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا۔

#### خلاصة كلام:

معلوم ہوا کہ توریت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ تورات کے اندراور بھی بہت میں باتیں ہیں۔ان شاءاللہ آئندہ مجلس میں انجیل کا تذکرہ بھی آئے گا۔ آج کی مجلس یہیں پرختم کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی بکی محبت کرنے والا بناوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کوزندگی میں جاری وساری کرنے والا بناوے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کو شرکا جام پینا نصیب فرماوے۔

# الله عليه وسلم سيرت رسول صلى الله عليه وسلم سيرت رسول عليه وسلم (قسط سوم)

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الله علیه وسلم نے فرمایا: "ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الله عنه " [جوجگه میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے۔] تو حضرت ابو بکر صدیق الله کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق الله علیه وسلم کی مٹی ہے۔ ابو بکر صدیق الله علیه وسلم کی مٹی ہے۔ حضرت عمر کی مٹی کہاں سے ہے جہاں سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مٹی ہے۔

#### **€ ~ ∲**

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُنُ الرَّمِيْمِ سيرت رسول صلى الله عليه وسلم (قسط سوم)

الْحَمُدُ للهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُورَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُورُهُ وَنُورُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا مَا بَعُدُ!

فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ اللهِ الرَّحُمٰنِ اللهِ الرَّحُمٰنِ اللهِ الرَّحُمُنِ اللهِ الرَّحِمُنِ اللهِ الرَّحِمُنِ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُمُ اللهِ الرَّحِمُمِ اللهِ الرَّحِمُمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّوْنَ اللهِ اللهِ السَّمِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(البقره:۲۸۱)

ترجمہ: جن لوگوں کوہم نے کتاب (توراۃ وانجیل) دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو (ان کی صورت سے) بہجانتے ہیں، اور بعضے ان میں سے امر واقعی کو باوجود یکہ خوب جانتے ہیں (مگر) اخفاء کرتے ہیں۔]

ہیں (مگر) اخفاء کرتے ہیں۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

بزرگان محترم! ہماری مسلسل گفتگوآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت وکردار پرچل رہی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔اس سے قبل کی مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی مختلف انبیاء کرائم کے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر ؤ مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر چندا حادیث مبارکہ، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کی مجلس میں ان شاء اللہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر وُ مبارکہ پر وشنی ڈالوں گا، اور آج کی مجلس میں اس موضوع کریں گے جو کوشتم کر کے ان شاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن اوصاف پر بات شروع کریں گے جو قرآن یاک میں بیان فرمائے گئے ہیں۔

## ابل كتاب كانبي كريم صلى الله عليه وسلم كويبجإننا:

قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ اہل کتاب جو ہیں یہودو نصاریٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح پہچانتے ہیں ﴿کَمَا یَعُوفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ ﴾ جیسے کہ اپنی اولا دکو بہچانتے ہیں۔ بلکہ یہاں میں یہ کہوں گا کہ اپنی اولا دکے بارے میں انہیں شک ہوسکتا تھا، کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنائے جانے میں انہیں بالکل بھی شک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تشبیہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ یہلوگ آپ کے نبی ہونے کوالیا جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اس پرمفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرمفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت عمدہ نکتہ بیان کیا ہے، مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہتیں فر مایا کہ جیسے نیچا ہے ماں باپ کو پہچانے ہیں، اس میں نکتہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنی ہوتی ہے، بچوں کے بدن کا ہر

حصہ ماں باپ کے سامنے آتار ہتا ہے، وہ بچین سے لے کر جوانی تک ان کے ہاتھوں اور گودوں میں پرورش پاتے ہیں،اس لئے وہ جتناا بنی اولا دکو پہچان سکتے ہیں اتنا اولا دا پنے ماں باپ کوئیس پہچان سکتی ہیں۔

آ گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنَهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥ (البقره: ١٣٦)

[اليك جماعت ان ميں اليي ہے جوتی کو چھپادی ہے۔]

اب بيہ بات کہ وہ اہل کتاب نبی کريم صلی الله عليہ وسلم پر ايمان کيوں نہيں لائے؟ تو قرآن کريم نے فرمايا کہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ايمان نہيں لائے۔ نبی کريم صلی الله عليہ وسلم كے تشريف لانے سے پہلے اہل کتاب دعا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور جب وہ تشریف لائيں گے تو ہم ان پر ايمان لائيں گے، جب وہ رسول صلی الله عليہ وسلم تشريف لے آئے اور انہوں نے پہچان بھی ليا مگرايمان نہيں ۔

#### ايمان ندلانے كى وجد حب جاة ، حب مال:

تو دو چیزوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، یا تو 'حب جاہ 'کی وجہ سے یا 'حب مال 'کی وجہ سے ان کوا پنی کریم صلی اللہ علیہ و مال 'کی وجہ سے ان کوا پنی کرسی اور چودھرا ہٹ گرتی نظر آ رہی تھی ،اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری کرسی چلی جائے گی ، ہمارا مقام چلا جائے گا ،اور بعض اہل کتاب میں سے بڑے بڑے عالم شھے، وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ان کے برٹ سے مال ودولت آیا کرتی تھی ،انہیں اپنے مال و

دولت کے بند ہوجانے کا خطرہ لاحق ہوا کہ اگر نبی تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے مال ودولت کے دروازے بند ہوجائیں گے۔ تو محض دنیا کی لا لیے اور حرص کی وجہ ہے، یا محض کرسی کی وجہ سے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ تو ریت ، انجیل ، زبور اور اگلے صحائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، توریح اور ایک میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ، توریح اور انجیل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ،

اور یهی نهیں بلکة قرآن پاک نے اس سے آگے کی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھی توریت اور انجیل میں تھا۔ قرآن پاک نے صاف کہا:

ترجمہ: [محداللہ کے رسول ہیں، اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں (صحابہ کی جماعت) وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں (اور) آپس میں مہر بان ہیں اے مخاطب تو ان کودیکھے گا کہ بھی رکوع کررہے ہیں بھی سجدہ کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستو میں لگے ہیں، ان (کی عبدیت) کے آثار بوجہ

تا نیرسجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، بیر (جو) ان کے اوصاف (مذکور ہوئے) توریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کا (بیہ) وصف (مذکور) ہے، کہ جیسے بھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کوقوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھرا ہینے تنے پر سید ھی کھڑی ہوئی۔

یتعریف کی گئی صحابہ کی ، بیذ کرکہاں ہے؟

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوراةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنجِيلِ

(الفتح:۲۹)

[بیمثال بیان کی گئی ہے تورات میں اور انجیل میں۔] مولا ناعبدالحق حقانی "اپنی مشہور تفسیر حقانی 'میں فرماتے ہیں: اصل توریت وانجیل اب دنیا میں باقی نہیں رہی جس طرح اور انبیاء کیہم السلام

کی کتابیں باقی نہیں رہیں جن کا مروج توریت وغیر ہا میں حوالہ ہے، مگر اب توریت موجودہ وانجیل مروج ہی سے شہادت پیش کرتے ہیں:

تورات سفراستناء بینتیسوی باب کے شروع میں آل حضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کی نسبت بیکھا ہوا ہے:

''خداوندسیناء سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قد سیول کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔' (پھر اسی باب میں آگے چل کر لکھا ہے) ''ہاں وہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے، (والذین معہ سے ) اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدمول کے نزدیک بیٹھے ہیں، اور

تیری باتوں کو مانیں گے۔''

اور بجر صحابہ کے اور کسی نبی کے پیروؤں نے اپنے نبی کی ایسی اطاعت وفر مال برداری نہیں کی الیسی اطاعت وفر مال برداری نہیں کی ،لہذامعلوم ہواقد سیوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ ﴿مَثَلُهُمُ فِی التَّوْرَاقِ ﴾ کاجملہ صادق آیا۔

اب ﴿مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیْلِ ﴾ کابیان سنئے، انجیل متی کے تیر ہویں باب میں کھیتی کی مثال دوجگہ بیان کی گئی ہے، آٹھویں جملہ میں ہے:

''اور کچھ(ختم) اچھی زمین میں گرااور پھل لایا، پچھسو گنا پچھساٹھ گنا پچھس گنا۔''

> یہ صحابہ گی مثال ہے۔ پھراساوس ویں جملے میں ہے: ''وہ اچھی زمین عرب سے جہاں تخم مدایت بویا گیا۔''

صدیق اکبر کے عہد میں کھل لگا، سوگنا عمر کے عہد میں فتوحات کثیرہ کی وجہ سے، ساٹھ گنا عثمان کے عہد میں، تمیں گنا علی کے عہد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ خلافت میر ہے بعد تمیں برس تک رہے گی، آیت کے بھی بہی معنی ہیں کہ پیڑا گاعرب کی زمین میں۔ ﴿فَاللّٰهُ عَلَى سُوقِه ﴾ پیڑا گاعرب کی زمین میں۔ ﴿فَاللّٰهُ عَلَى سُوقِه ﴾ کے عہد میں بالکل قوی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهُ عَلَى سُوقِه ﴾ کے عہد میں بالکل قوی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى سُوقِه ﴾ (تفیرهانی عَلَى سُوقِه ﴾ (تفیرهانی براکل قوی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى سُوقِه ﴾ (تفیرهانی براکل قوی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ وَی عَلَى سُوقِهِ ﴾ (معربہ کی زمین میں الکل قوی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَی ہوا۔ ﴿فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ وَلَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ (معربہ کی دورہ اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی سُوقِه ہے)

تونبی تو نبی امت کا تذکره بھی تورات اور انجیل میں بیان کیا گیا تھا۔ رفیق غار حضرت ابو بکر کا مقام:

حضرت ابوبکرصدیق ﷺجونبی کریم صلی الله علیه وسلم کے رفیق غار تھے،اور روضه

مبارک میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور دنیا میں کتنا ساتھ دیا یہ بات سب ہی جانتے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کر کے یہ واقعہ سنایا، سب نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کر کے یہ واقعہ سنایا، سب نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لو دیا، اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق ہنہ نہیں تھے، ابو جہل دوڑا دوڑا دوڑا دھڑ تا بو بکر صدیق ہیں جس نے یہ دوول کے بارے میں جس نے یہ دوول کیا ہے کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام اپنے دوست محمد کے بارے میں جس نے یہ دوول کیا گیا ہے کہ دورخ کی سیر کر کے آگئے اور اپنے سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسان اور جنت دوزخ کی سیر کر کے آگئے اور اپنے در سے ملاقات کی ؟ تو حضرت ابو بکرٹ نے فر مایا کہ اگر میر ہے جو ب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فر مایا ہے تو میں اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے بالکل پی فر مایا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو حضرت ابو بکرٹ کو 'صدیق'' کا لقب عطا فر مایا، جب اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکہ دیں اس کے مرتبہ کا تو پھر کیا یو چھنا۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکہ دیں اس کے مرتبہ کا تو پھر کیا یو چھنا۔

#### حضرت ابوبكر كي صحابيت كا قرآن نے تذكره فرمايا:

اور حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی صحابیت کا قرآن پاک نے بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا:

اِذُهُمَا فِی الْغَارِ اِذُ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحُزَنُ اِنَّ اللَّهُ مَعَنَا (التوبه: ۴۰) جس وقت که وه دونول غارمیں تھے جب که آپ صلی الله علیه وسلم اپنے ہمراہی سے فرمار ہے تھے کہ تم غم نہ کرویقیناً الله تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔اس آ بت مبارکہ میں قت تعالی نے ﴿لِے سَاحِبِهِ ﴾ کے لفظ سے حضرت ابو بکر کی صحابیت کو بیان کیا۔ شیعوں اور تعالی نے ﴿لِے سَاحِبِهِ ﴾ کے لفظ سے حضرت ابو بکر کی صحابیت کو بیان کیا۔ شیعوں اور

سنیوں کا اتفاق ہے کہ آیت میں لفظ ﴿لِصَاحِبِه ﴾ سے حضرت ابوبکر اُمراد ہیں، اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے۔ صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت العلامہ مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوگ نے اپنی کتاب ''سیرت مصطفیٰ'' میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔

تواللہ تعالی نے حضرت ابو بکر گی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اس لئے اگر حضرت ابو بکر صدیق شکی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو نص قطعی قرآن پاک کی آیت کا انکار کرتا ہے اور قرآن پاک کے ایک لفظ کے انکار سے بھی آ دمی کا فر ہوجا تا ہے۔ اس کا مطلب ہر گزیہیں کہ دوسر ہے صحابہ شصحانی نہیں سے، ان کا بھی او نچا مقام تھا۔ حضرت عمل فرحضرت عثمان ، حضرت علی اور دوسر ہے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام شب کا اونچا مقام ہے۔ کسی صحابی گی تائید بخاری نے کی ، کسی کی مسلم نے کی ، کسی کی ابوداؤد نے کی ، کسی کا تذکرہ ابن ماجہ نے کیا ایکن ابو بکر صدیق شکی صدافت اور صحابیت کو قرآن نے ذکر کہا ہے۔

#### كفركى كمرثوك گئ:

اس لئے جب حضرت ابو بکڑا یمان لائے تو کفر کی کمرٹوٹ گئی کیونکہ آپ بڑے سمجھدار، مالدار، ہوشیار، تاجراور سنجیدہ تھے۔ جب حضرت خدیجہ ایمان لائیں تو کفار نے بہتا ویلات شروع کر دیں کہ خدیجہ تو پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، اگر وہ ایمان ہیں لائیں گی تو اورکون لائے گا۔ جب حضرت علی ایمان لائے تو کفار نے کہا کہ وہ تو بچہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا، پاتا تھا، وہ اگر ایمان نہیں

لائے گا تواورکون لائے گا۔حضرت زیراً بیمان لائے توابوجہل نے کہا کہ وہ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو اور کون لائے گا، لیکن جب ابوبکر صدیق ایمان کے آئے تو کفر کی کمرٹوٹ گئی۔

وَالَّذِی جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ (الزمر: ۳۳)
وَ هُخُصْ جُوصِدافت لِے کرآئے اور جس نے صدافت کی تصدیق کی وہ حضرت
ابو بکر صدیق ٹیس ۔ اس آیت میں ﴿ وَ صَدَّقَ بِهٖ ﴾ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ٹی کی ذات گرامی ہے۔
ذات گرامی ہے۔

#### جہاں کاخمیر ہوتا ہے وہیں پہنچتا ہے:

جہاں کاخمیر ہوتا ہے وہیں پہنچتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:
وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمُ مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ (الفاطر: ١١)

[ کہ اللّٰہ نے اول مٹی سے جو تیرامادہ بعیدہ ہے بواسطہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے مہمیں پیدا کیا، پھر مہمیں نطفہ سے جو کہ تیرا قریبی مادہ ہے مادر دم میں پیدا کیا، پھر مہمیں نطفہ سے جو کہ تیرا قریبی مادہ ہے مادر دم میں پیدا کیا۔]

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ آ دمی نطفہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن جس زمین میں اسے دفن ہونا ہے فرشتہ اس زمین کے پچھ ذرات بھی اس کے مادہ میں شامل کر لیتے ہیں۔اس لئے جس زمین میں اسے دفن ہونا ہے آ دمی وہاں پہنچ جا تا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الہ جنة. '' [ کہ جو جگہ میر سے جمرہ اور میر سے منبر کے درمیان ہے، وہ جنت کے دیاض الہ جنة. '' [ کہ جو جگہ میر سے جمرہ اور میر سے منبر کے درمیان ہے، وہ جنت کے

باغوں میں سے ایک باغ ہے۔] تو حضرت ابوبکر صدیق شکہاں سوئے ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق شکم اللہ علیہ وسلم کی مٹی میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق شکم کی مٹی ہے۔ تو ہے۔ حضرت عمر کی مٹی کہاں سے ہے؟ جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق شکواتنے او نیچ مقام سے نواز اہے پھر بھی بہت سے بد بحت لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک – ان کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنی ہی آخرت برباد کرتے ہیں۔

#### حضرت ابوبكر "كاخواب:

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے 'خصائص کبریٰ جلداول، صفحہ ۲۹؍ پرلکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور انہوں حضرت ابو بکر صدیق اور انہوں نے ہواں تھے، تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور ہاں کے جو بادری تھے، اس کے باس تشریف لے گئے اور کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔

اس یا دری نے کہا: ''من انت'' آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا: عبراللہ۔

اس پادری نے بوجھا:''من ای بلد؟''کس شہر کے رہنے والے ہو؟ حضرت ابو بکر انے فرمایا: مکہ کارہنے والا ہوں۔

پھر يو چھا: تا جر ہو؟

کہا:ہاں تاجر ہوں۔

بعض کتابوں میں یہ بھی لکھاہے کہ پادری نے کہا: اپنا کرنۃ اٹھا کر مجھے کچھ د یکھنے دو۔
آپٹے نے فر مایا: جسم نہیں کھول سکتا، کرنۃ اٹھا کرنہیں دکھا سکتا۔
اس پادری نے کہا: تمہارے جسم کے فلال جگہ پرایک دھبہ ہے، دیکھا تو دھبہ موجودتھا۔

پھر پادری نے کہا: تمہار ہے شہر مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوں گے اور سب سے پہلے تم اس پر ایمان لاؤگے، جن کا نام محرصلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ زندگی میں ان کے ساتھ رہوگے، ان کے وزیر ہوگے اور مرنے کے بعد سب سے پہلے ان کے خلیفہ بنوگے۔ و انت تکون و زیرہ فی حیاته و خلیفته بعد و فاته.

حضرت ابوبکرصدیق میم کمه کمرمه میں اپنی تجارتی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں انہیں اطلاع ملی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اسی وفت اٹھ کررسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر! میں تنہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔حضرت ابوبکر صدیق شنے کہا:

ما الدليل على ما تدعى؟

[آپ کی دلیل کیاہے کہ آپ نبی ہیں؟]

حضور صلى الله عليه وللم نے فرمایا: رؤیاک التی رایتها بالشام.

[تم نے شام میں جوخواب دیکھا تھاوہ میری دلیل ہے۔]

حضرت ابوبکرا چھل گئے، سینہ سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کولگایا، پیشانی کو بوسہ

ديا،اوركها:

#### اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

تو میرے دوستو! یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر موجود تھا۔

#### حضرت عبدالله بن سلام فله كااسلام:

عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب چیزیں بڑھی تھیں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پچھ سوالات کئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کود کھر کہا کہ

هذا الوجه ليس بكذاب.

[ بیہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہیں ہے۔]

اسی مجلس میں آپ صلی اللّه علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللّه علیہ وسلم کی زبان سے جوکلام سناوہ یہ تھا:

ايها الناس اطعموا الطعام و افشوا السلام و صلوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. (ترمذي)

فرماتے ہیں: [لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور روشتہ داروں کے میں: [لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور روشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور فرمایا کہ اُس وفت (نفل) نماز پڑھو جب لوگ میٹھی نیندسوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔]

جب حضرت عبدالله بن سلام اليمان لے آئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے كہا کہ یہود بوں کو بلا وَاورانہیں اسلام کی دعوت دواورا گروہ انکار کریں تو ان سے بولو کہ عبد الله بن سلام اگرایمان لے آئیں تو تم ایمان لاؤگے یانہیں؟ چنانچہ ایک منصوبہ کے تحت عبدالله بن سلام و پیچھے چھیا دیا، یہودیوں کی جماعت آئی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی ، میں اللہ کارسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ، مجھ پرایمان لاؤ۔انہوں نے کہا کہ ہم آپ کوئہیں مانتے ہیں تو آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ اچھاتمہارے اندر عبدالله بن سلام کیسے خص ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، بڑےاچھےانسان ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گرعبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو کیا آپ لوگ ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔عبداللہ بن سلام پیچھے سے آئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔سارے یہودیوں نے ا نکار کردیا، جھٹلا دیا اور کہا کہ ہمارے سردارسب سے برے آدمی ہیں، تو یہودیوں نے آپ صلی الله علیه وسلم کوهٹ دھرمی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔

## انجيل مين آپ صلى الله عليه وسلم كا تذكره:

انجیل میں یہ پیشین گوئی بھی موجود تھی کہ میرے بعد فارقلیط آئے گا، یہ عبرانی سریانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ستودہ جہال کے ہے، عربی میں اس کا ہم معنی لفظ احمد ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو پیشین گوئی و بشارت دی تھی اس کے الفاظ یہی ہیں:

مُبَشِّرًا أَبِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنُ أَبَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ (الصف: ٢)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وصفات وتعریف انجیل میں موجود ہے۔ کتب سابقہ کے بڑے ماہر عالم حضرت وہب بن منبہ سے بیہق نے دلائل النبوة میں ایک روایت بیان کی ہے جس کو روح المعانی میں علامہ آلوسی ؓ نے بھی نقل کیا ہے، کہ زبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وصفات ان الفاظ سے ذکر فر مائی ہے کہ الله تعالی نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بیہ وحی فر مائی کہ اے داؤد! آپ کے بعدایک نبی آئیں گے،جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر بھی ناراض نہ ہوؤں گا اور وہ بھی میری نافر مانی نہیں کریں گے، میں نے ان کی سب اگلی پچپلی خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے ان کووہ نوافل دئے ہیں جوانبیاء کوعطا کئے تھے، ان بروہ فرائض عائد کئے ہیں جو پچھلے انبیا ؓء پرلازم کئے گئے تھے، یہاں تک کہوہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور کے مانند ہوگا۔اے داؤد! میں نے محمصلی اللہ علیہ وسلم اوران کی امت کونتمام امتوں برفضیات دی ہے، میں نے ان کو چھے چیزیں خصوصی طور پرعطاکی ہیں جودوسری امتوں کوہیں دی گئیں: ا۔۔۔۔اول به كه خطاونسیان بران كوعذاب نه هوگاه ۲ ..... جوگناه ان سے بغیر قصد کے صادر هوجائے گااگروه اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو میں معاف کر دوں گا۔ سے ساور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطِیب خاطر خرج کریں گے تو میں دنیا ہی میں اس سے بہت زیادہ دے دول گا۔ ٤ -----اور جب ان يركوئي مصيبت آيڙ باوروه ' إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' کہیں تو میں ان براس مصیبت کوصلات ورحت اور جنت کی طرف مدایت بنا دوں گا۔ ۵.....اور جود عاکریں گے میں قبول کروں گاوہ اس طرح کہ بھی جو ما نگاوہی دے دوں گا۔ ۲.....اور بھی اس طرح کہاس دعا کوان کی آخرت کا سامان بنادوں گا۔

میں نے جوسور ہُ فتح کی آخری آیت تلاوت کی تھی اس میں آپ کو تمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ بھی مصور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ زبور کی اس عبارت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے۔اللہ جمیں اس کا اہل بنادے، آمین۔

#### توريت مين آپ كاتذ كرهُ خير:

امام بغویؓ نے اپنی سند کے تکرار کے ساتھ کعب بن احبار ؓ سے قتل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے تورات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبار کہ اس طرح پڑھی ہیں:

''محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و منتخب بندے ہیں۔ نہ شخت مزاج ہیں، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرمادیتے ہیں، آپ کی جائے ولادت مکہ بلکہ معاف فرمادیتے ہیں، آپ کی جائے ولادت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا اور امت آپ کی مادین ہوگی، یعنی راحت وکلفت، آرام ومصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد وشکرادا کرے گی۔ (چنانچہ دیکھئے ہمیں ہرکام سے پہلے مثلاً کھانے سے قبل اور وشکرادا کرے گی۔ (چنانچہ دیکھئے ہمیں ہرکام سے پہلے مثلاً کھانے سے قبل اور محد، عرض ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و شناسکھلائی ہے۔) ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و شناسکھلائی ہے۔) ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی، (چنانچہ حدیث میں ہے کہ بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی، (چنانچہ حدیث میں ہے کہ بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی، (چنانچہ حدیث میں ہے کہ

بلندی پرچڑھوتواللہ اکبرکہو،پستی کی طرف انروتو سبحان اللہ کہو) وہ آفتاب کے سایوں پرنظرر کھے گی، تا کہاس کے ذریعہ اپنی نمازوں کے اوقات معلوم کر کے اینے وقت برنماز ادا کریں، (اس وجہ سے ہماری یانچوں نماز وں کے اوقات سورج سے معلوم ہوتے ہیں) وہ اپنے نچلے بدن پرتہبنداستعال کریں گے،اور اپنے ہاتھ یا وُں کو دضو کے ذریعہ یا ک صاف رکھیں گے، (حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کوان کے اعضاء وضو کے نور سے پہیان اول گا۔'کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الى امتك؟ قال هم غر محجلون من اثر الوضوء، ليس احد كـذلك غيـرهم "(مرقاة:٢٥/٢)ان كااذان دينے والافضاميں آواز بلند کرےگا، جہاد میں ان کی شغیب ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کوان کی تلاوت وذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور۔''

نجران كايك بورعيسائى عالم كى تصديق:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی نصرانی جماعت آئی، اور بیہ وفد سماٹھ افراد پر مشتمل تھا جن میں چودہ سر کردہ آدمی اور تنین سردار تھے اور اس وفد میں تین افراد بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ ایک کا نام عبد المسیح عاقب بن عبد اللے مارت اور سرداری کے اندر بہت اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے، ایک کا نام ایہم السید تھا جو امارت اور سرداری کے اندر بہت اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے، ایک کا نام ایہم السید تھا جو بہت عقل منداور تدبیر میں کامل تصور کیا جاتا تھا اور ایک کا نام ابوحار شد بن علقمہ تھا جو ان کا توریت، انجیل، زبور اور اگلے مذاہب میں امام مانا جاتا

تھا۔ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کئے۔سوالات کرنے کے بعد ایمان تو نہیں لائے اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگےتو ان کا جو ندہبی امام تھا بعنی ابوحار نثہ بن علقمہ اس کوٹھوکر لگی اور اونٹ سے گر گیا تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی۔ کیا بددعا دی؟ بددعا بیردی کہ نعوذ باللہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم برباد ہو جائیں۔کرزبن علقمہ نے جب بددعا دی تو ان کے بھائی امام المذ اہب ابوحارثہ بن علقمہ نے اسے جھاڑ ااورا بنے بھائی کو بدد عادی کہ 'تعس الابعد " [ ہلاک ہوخیر سے دورر بنے والا \_ ] رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبد دعامت دو۔اور پھر ابوحار نئہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ خبر دار رسول اللہ کو بد دعا مت دو، جس طرح ہماری کتابوں توریت اورانجیل میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم بعینہ اس پر بالکل صادق آتے ہیں، آپ سلی الله علیہ وسلم بیشک اللہ کے سيح رسول ہيں، برحق نبی ہيں۔ جب ابوحار شدبن علقمہ نے اپنے بھائی سے بيكها تو بھائی كرز بن علقمه نے كہا كه جب تمهيں اس قدريقين ہے تو چرتم ايمان كيوں نہيں لائے؟ تو ابوحار شہبن علقمہ نے جواب میں کہا کہ بادشاہ لوگوں نے ہمیں بڑی بڑی جا گیریں دیں ہیں، بڑی مال ودولت دی ہے،سالا نہا تنا وظیفہ ہمیں ملتاہے،اگر ہم محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہماراساراوظیفہ،سارامال ودولت،ساری تنجارت،ساری زمین سب ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ تو کرزبن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ تخصے تیری دولت مبارک ہو، میں واپس مدیبنہ جاتا ہوں۔ کرزین علقمہ واپس مدیبنہ آئے ، آپ صلی اللہ علیہ و سلم برایمان لائے اورموت تک آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لیکے صحابی رہے۔ تو اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ آگلی کتابوں میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ ایک عجیب وغریب واقعہ:

حضرت مولانا ادر ایس صاحب کا ندهلوی آبنی شهرهٔ آفاق کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ: جب عبدالمطلب اپنے فرزند عبد اللہ کو زکاح کے لئے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پرسے گزر ہوا، جس کا نام فاطمہ بنت مرتھا، توریت وانجیل وغیرہ آسانی کتابوں کی عالمہ تھیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرہ پر نور نبوت د کیھ کراپنی طرف بلایا اور برے کام کے لئے اکسایا اور کہا کہ میں تجھ کوسو اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں بیا شعار پڑھے:

امسا الحسرام فسالممسات دونسه و السحسل لاحسل فسساستبينسه

حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، حرام کام کرنے سے مرجانا اچھا ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں کرسکوں جس ناجائز بات کا تو مجھے کم کرتی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آ دمی تواپنی آ برواور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبد اللہ جب حضرت آ منہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں میں

حضرت عبداللد جب حضرت المنه سے نکاح کر لے وائیں ہوئے او دائیں ہو کے بعد کہاں پھراسی عورت پر گذر ہوا تو اس نے بوچھا اے عبداللہ! تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبز ادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد تین دن وہاں قیام کیا تو اس یہودی عورت فاطمہ بنت مرنے کہا واللہ! میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں ہمہارے چہرہ پرنور نبوت کود کھے کر بیچاہا کہ بینور میری طرف منتقل ہو جائے ،کین اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ود بعت رکھا بینور میری طرف منتقل ہو جائے ،کین اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ود بعت رکھا

اور پہنچادیا۔ بیروایت دلائل ابونعیم میں جارطرق سے اور طبقات ابن سعد میں تین طرق سے منقول ہے۔

(سيرت مصطفىٰ:ا/۴۶)

#### حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى ولا دت كے وقت ایك يہودى كاخبر دينا:

لعقوب بن سفیان نے باسنادحسن حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا، جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس قریش سے اس یہودی نے بیمعلوم کیا کہ اس رات میں کوئی لڑ کا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے لاعلمی ظاہر کی ہم کومعلوم نہیں، یہودی نے کہا اچھا ذراتحقیق تو کر کے آؤ۔ آج رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت (مہر نبوت) ہے وہ دورات تک دودھ نہ یئے گا،اس لئے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پرانگلی رکھ دی ہے،لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کو لڑ کا بیدا ہوا ہے، یہودی نے کہا مجھے بھی دکھلاؤ، یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت (مهرنبوت) کودیکھا تو بے ہوش ہوکر گریرا جب ہوش آیا تواس یہودی نے کہا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی،اے قریش والو! پیمولود یعنی په بچتم پرایک ایساحمله کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی ،اس سے مراد فتح مکہ ہے۔

حضرت طلح كاسلام لانے كاايك سبب:

حضرت طلحہ اُک بڑے تاجر تھے وہ فر ماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے بھرہ گیا ہوا تھا، ایک روز بھرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنے صومعہ (چرچ، CHURCH) میں سے پکارر ہاتھا کہ معلوم کروان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو

## حضور صلى الله عليه وسلم كى رسالت برقدرتى شوامد:

تو میرے دوستو واقعات تو بہت ہیں، جانوروں نے آپ کی رسالت کی گواہیاں دی ہیں، درخت کوکاٹاتواس میں سے محمدُر سول اللہ لکھا ہوا نکلا ہے، اور بھلوں میں سے محمدُر سول اللہ لکھا ہوا نکلا ہے، اور بھلوں میں سے بھی نام محمد لکھا ہوا نکلا ہے، اور مجھلی کے اوپر اور کئی پرندوں کی گردنوں کے اوپر ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، اس قتم کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماوے۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

#### **₽**

## زبان كى حفاظت

(قسطاول)

الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوشخص مجھے دو چیزوں کی ضانت اور گارنگ دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جواس گارنگ دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جواس کے دو چیز وں کے دو چیز وں کے دو چیز وں کے دو چیزوں کے دو چیز وں کے دو چیزوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ اور ایک وہ چیز جواس کے دو پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔''

عام طور پر گناہ زبان سے صادر ہوتے ہیں اور جو کمی رہ جاتی ہے شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے۔ لہذا جو شخص ان دو کی حفاظت کر لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اندازہ لگاہئے زبان کی حفاظت کس قدر ضروری اور کس قدر مفید چیز ہے۔

#### **€ ↑**

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُهُ الرَّمِيْمِ زبان كى حفاظت (قسط اول)

فَاَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ كَانَ اللهُ سَمِيعًا لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ اللَّا مَنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمً ٥ عَلِيمً ٥ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمً ٥ عَلِيمً ٥ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْمِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْمِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمِ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَكُانَ اللّهُ الْعَالَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِيمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَالْمَاءِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَا عَلَامِ وَالْمِنْ عَلَى وَالْمُ عَلَا عَلَيْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَى وَالْمُ عَلَى وَالْمُوالِقِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا عَلَ

ترجمہ: [اللہ تعالیٰ بری بات زبان پرلانے کو (کسی کے لئے) پیندنہیں کرتے بجرمظلوم کے،اوراللہ تعالیٰ خوب سنتے جانتے ہیں۔] (بیان القرآن)

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

زبان الله تعالی کی بہت بردی نعمت ہے:

بزرگواور دوستو! آج کی اس مجلس میں زبان کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی

کوشش کروںگا،اللہ تعالیٰ سے دعا فرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی تو فیق عطا فرمائے،آمین۔

بزرگواور دوستو! زبان الله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔الله تعالیٰ نے انسان کو ما فی الضمیر ادا کرنے کے لئے زبان عطافر مائی ہے،اس زبان کے ذریعہ ہم آخرت سنوار بهي سكتة بين اور برباد بهي كرسكته بين الله تعالى بمين ﴿ وَقُولُ وَ اللَّهِ مَا لَا سَدِيدًا ﴾ (الاحزاب: ٤٠) يرغمل كرنے والا بناوے، اور درست بات بولنے كى توفيق نصيب فرماوے۔آمین

اسى طرح الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ [الله تعالی پسندنہیں فرماتے بری بات زبان پرلانے کو؛ مگراس شخص کے لئے جس برظلم ہوا ہو۔ ]

# قول ومل درست کرنے کی فکر کرنی جائے:

انسان کواییخ قول وغمل دونوں چیزوں کو درست رکھنے کی فکر کرنی جاہئے۔اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقُتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنُ تَقُولُوا مَا لَا تَفُعَلُو نَ.

(الصّف:٢)

[اے ایمان والوالی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، خدا کے نز دیک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہوجو کر وہیں۔

اس آیت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو کام تم دوسروں کوکرنے کے لئے کہتے ہوا سے اپنے عمل میں بھی لاؤ ،اور انسان کو اپنے قول وعمل دونوں میں موافقت لائی جا ہے ،اللہ تعالی کو ایسی بات نا ببند ہے کہ جو کہووہ کر وہیں۔ ساتھ ساتھ انسان کے قول وعمل کی درشگی کی بنیا داس کے دل پر ہے۔

دل کی در تنگی:

اگردل درست ہوگا تو زبان بھی درست ہوگی۔دل اور زبان کا باہم ایک تعلق ہے۔جوجھوٹ بولتارہتا ہے، زبان سے گالی گلوچ اور شخش کلمات کہتارہتا ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہاس کا دل بھی خراب ہے، دل بھی گندہ ہے۔اس لئے زبان اور دل دونوں کی درشگی بہت اہم چیز ہے۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. متفق عليه

(مشكوة:۲۲۱)

[العلوكو! آگاه ہوجاؤانسان كے جسم ميں ايك گوشت كا مُكڑا ہے، ايك بوٹی ہے اگروہ درست ہوجائے اورا گروہ بگڑ جائے تو ساراجسم درست ہوجائے اورا گروہ بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جائے ،فر مایاوہ دل ہے۔]

تو زبان سے برے الفاظ بولنا، طعنہ زنی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فخش کلام کرنا، چغل خوری کرنا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ دل بھی گندہ ہے۔

#### غیبت احساس کمتری کا نتیجہ ہے:

اصل میں کسی کی برائی یاغیبت کرنااحساس کمتری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسروں میں کیڑے نکالنے والاخوش ہوتا ہے، یہ بہت ہی گراوٹ کی بات ہے۔غیبت کمزوری کی علامت اورجلایے کا اظہار ہے۔ غیبت انسان کے وقار کوشتم کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والا بہت جلد بہجانا جاتا ہے۔ تھم ہے کہ جولوگ غیبت کرتے ہیں ان سے ملنا جلنا جھوڑ دیں، ان سے تعلقات توڑنے میں اتنے نقصان نہیں ہیں جتنے جوڑنے میں ہیں۔اسی طرح دو رو( دو چېرے والا ) آ دمی اس سے بھی براہے ادھر کی بات ادھراورادھر کی بات ادھر نقل کرتا ہے اور آپس میں بغض، عداوت ونفرت بھیلا تا ہے۔ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سامنے کچھاور پیچھے کچھاور کہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ایسےلوگوں کو قیامت کے دن آگ کی دولگامیں ان کے منہ میں ڈالی جائیں گی ،الا مان والحفیظ۔اس لئے ہمیں کوشش کرنا جاہئے کہ زبان سے جو بات کہی جائے وہ بھی درست ہو عمل بھی درست ہواور دل بھی درست ہو۔ ہمارااورآ یکا معاملہ کچھ یوں ہے کہ زبان سے پچھ بولتے ہیں اور عمل کچھاور کرتے ہیں، کہنےاور ممل کرنے میں ہمارا تضاد ہے۔ یہبیں ہونا جا ہے ، جا ہے یہ که جبیبا بهاراعمل موزبان بھی ایسی ہی مواور دل بھی ایسا ہو۔

# حضرت لقمان حكيم كي حكمت بعرى باتين:

حضرت لقمان حکیم بڑی حکمت کی باتیں سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں سور وُ لقمان مستقل ایک سورت ہے ذکر قرآن پاک میں سور وُ لقمان مستقل ایک سورت ہے جس کا نام بھی سور وُ لقمان ہے۔ شکل وصورت سے زیادہ الجھے ہیں تھے؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے

انہیں کس قدر پیاری زبان سے نوازاتھا،ان کی زبان سے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے۔

بڑی تکلیفیں بھی اٹھا ئیں، وقت کے بادشاہ ان کے بڑے قدر دال تھے۔ بادشاہ کے پاس
پہنچے، بادشاہ نے انہیں بڑااونچا مقام دیا تھا، ہر معاملہ میں ان سے مشورہ کرتے تھے،اور
مجلس کے اندران سے فرمائش ہوتی ہے کہ لقمان! کچھ حکمت اور دین کی با تیں سناؤ۔
جہور مفسرین کا قول ہے کہ حضرت لقمان صالحین اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت
لقمان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے لقمان! ہم تم کو نبوت دینا
حیاہتے ہیں،اس کے لئے تیار ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہیں، مجھے نبوت نہیں چاہئے حالانکہ
کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر
حکمت اور دین کے چشمے جاری کرد ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت
دے رہے تھے،آپ نے کیوں انکار کیا تو آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔

# الله تعالیٰ کی مدد کب شامل حال ہوتی ہے؟

فرمایا که جونعت الله تعالی طلب کرنے پرعطافر ماتے ہیں تواللہ کی مددشامل حال نہیں ہوتی ہے، اور جس کواللہ تعالی بغیر مانگے اور بغیر طلب کئے کوئی نعمت عطافر ما دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی کواگر اللہ تعالیٰ کوئی او نبیا مقام بغیر طلب کئے عطاکر تا ہے تو اس کی مددساتھ نہیں مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور جوخود خواہش مند ہوتا ہے، بڑا بننا جا ہتا ہے تو اللہ کی مددساتھ نہیں ہوتی ۔ تو حضرت لقمان کی سینکڑوں حکمت و علم کی داستانیں ہیں، ایک دوسنا کرواپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔

# تجهی کروا پھل ملے تو منہ کیوں چڑھاؤں؟

ایک دن افتمان کیم بادشاہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو کہیں سے ایک وفد آیا اور بادشاہ کو کھانے کے لئے ایک پھل پیش کیا کہ یہ پھل صحت کے لئے بہت اچھا ہے۔ بادشاہ نے اس پھل کے مکر نے کمل سے کہاں میں بیٹے ہوئے تمام وزراء پر قسیم کیا اور ایک مکر افتمان کیم کو بھی دیا۔ وہ پھل بہت کر واقعا، جس جس نے کھایا، کوئی قے کرنے لگا، کسی نے پیٹ پکڑا ہوا تھا تو کوئی منہ میٹھا کرنے کے لئے شکر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کسی نے پیٹ پکڑا ہوا تھا تو کوئی منہ میٹھا کرنے کے لئے شکر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کیکن اقتمان کیم نے پورا پھل بڑی خوش اسلوبی سے کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے پو چھا کہ لقمان! تم نے اتنا کڑوا پھل کھایا اور تمہاری پیشانی پر ایک بل بھی نہیں آیا۔ لقمان کیم نے کیا خوب جواب دیا۔ فرمایا جس بادشاہ کے ہاں سے روز اندا چھے اچھے پھل اور کھانے ملتے ہیں اگر اس کے ہاتھ سے بھی کڑوا پھل کھانے کو ملا تو منہ کیوں جڑھاؤں؟

# الربهي الله تعالى كي طرف معيبت آجائے توغم كيوں؟

اسی طرح میرے دوستو! جس رب العالمین کے ہاں سے ہمیشہ انچھی انچھی تعمین اورخوشیاں ملتی ہیں اگراس کے ہاں سے بھی مصیبت آجائے توغم کیوں منایا جائے۔

# دل اورزبان بهترین بھی اور بدترین بھی:

اسی طرح ایک دن بادشاہ نے لقمان حکیم کے سامنے ایک بکری پیش کی اور کہا کہ لقمان!اس کی سب سے بہترین چیز کاٹ کر ہمار سے سامنے پیش کرو۔لقمان حکیم نے بکری کی زبان اور دل کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے خاموشی اختیار کی۔

دوسرے دن بادشاہ نے ایک اور بکری پیش کی اور کہا کہ لقمان!اس کی بدترین سے بدترین چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے تو لقمان حکیم نے پھروہی دو چیزیں زبان اور دل پیش کی۔بادشاہ بولا کہ قتمان! سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم نے آپ سے بہترین چیز طلب کی تو آپ نے زبان اور دل پیش کیا اور بدترین سے بدترین چیز مانگی تب بھی آپ نے یہی دو چیزیں پیش کیں؟ لقمان حکیم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت! اگر بیرزبان اور دل سیجے ہو جائیں توجسم میں سب سے بہترین چیزیں یہی دو چیزیں ہیں اور اگر زبان اور دل بگڑ جائیں توجسم میں سب سے بدترین چیزیں بھی یہی ہیں۔

اسی طرح حضرت جعفر طیار اسے بھی یہی منقول ہے جب وہ ہجرت فر ما کر حبشہ تشریف لے گئے تو بعض کفار مکہ نے نجاشی بادشاہ کوشکایت کی کہ دیکھوان مسلمانوں کوان میں سے کسی کا رنگ کالا ہے تو کسی کا قد حجووٹا ہے،مطلب بیہ ہے کہان کا ذاتی وقار نہیں ہے، بیگھٹیا درجہ کےلوگ ہیں۔تو حضرت جعفر طیار ٹنے بڑا خوب جواب دیا خدا کرےوہ جواب ہمارے دلوں میں اتر جائے۔حضرت جعفر طیارؓ نے فرمایا کہاہے بادشاہ! انسان لیے لیے قدوقامت کا نام نہیں بلکہ انسان دوجھوٹی چیزوں کا نام ہے \_\_\_\_:

الانسان باصغرية :: القلب و اللسان

انسان دل وزبان کا نام ہے۔اگرانسان کا دل وزبان صحیح ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہے ورنہانسان کے روپ میں جانور سے بدتر ہے۔

> خرد نے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

#### نيكيول كى حفاظت:

اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول کیا جائے۔ یہ زبان بعض اوقات ایسے ایسے گناہ کرا دیتی ہے کہ کئی سالوں کی محنت تباہ و ہرباد ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کا ذخیرہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ حضرت تھانو کئی نے فرمایا: اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سرکاری افسر کو لے لیس، بڑا عہدہ ہے اس کے پاس، اس نے اپنی تمیں پینیٹیس سال سروس انتہائی دیا نتداری سے انجام دی، رٹا ہر ہونے کو چند دن باتی ہیں، حکومت کو اسے بڑے اعز از اور تمغوں کے ساتھ دخصت کرنا ہے کیاں اگر وہ اپنی ان آخری ایام میں رشوت میں پکڑا جائے تو اسے اعلان تمغہ میں کرنا ہے کیاں اگر وہ اپنی ان آخری ایام میں رشوت میں پکڑا جائے تو اسے اعلان تمغہ میں طرح میرے دوستو! ہماری کئی سالوں کی ہوئی نیکیاں بھی زبان کے دو چار بول ہولئے طرح میرے دوستو! ہماری کئی سالوں کی ہوئی نیکیاں بھی زبان کے دو چار بول ہولئے سے صفاحیہ ہوجاتی ہیں۔

## جنت میں داخل کرنے والے اور دوزخ سے دور کرنے والے اعمال:

حضرت معاد گی طویل حدیث ہے، آپ ٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا ہے جو جنت میں داخل کردے اور دوز خے سے دور کردے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: معاذ! تم نے بڑا اہم سوال کیا لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لئے آسان کردیں اس کے لئے بہت آسان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک مت کرواور نماز قائم کرواور زکوۃ ادا کیا کرواور رمضان کے روزے رکھا کرواور بیت اللہ کا جج کرو۔ پھرار شادفر مایا کیا میں جھے کو خیر

کے درواز سے نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعہ خیر حاصل ہوتی ہے۔ فرمایاروزہ ڈھال ہے بینی اس کے ذریعہ گناہ اور جہنم کی آگ سے حفاظت کی جاتی ہے اور صدقہ کرنا گناہ کواس طرح مٹادیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رات کو نرم نرم بستر اور میٹھی نیند چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی اسی طرح گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا بھی اسی طرح گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ آیت تلاوت فرمائی:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُم خَوُفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا وَمِمَّا رَزَقُنهُم خَوُفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقُنهُم مِّنُ قُرَّةِ اَعُيُنٍ جَزَاءً اللهُمُ مِّنُ قُرَّةِ اَعُيُنٍ جَزَاءً المُاكَانُوُا يَعُمَلُونَ.

(السجده:۲۱،۱۲)

[ان کے پہلوخواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کوامیداورخوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سےخرچ کرتے ہیں۔سوکسی شخص کوخبر نہیں جوآ تکھوں کی شخنڈک کا سامان ایسےلوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے ]

کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے ]

کیرار شاد فرمایا دین کی اصل تو اسلام ہے یعنی شہادتین کا اقرار کہ اس کے بغیر دین کا وجود ہی نہیں ہوسکتا اور دین کی استون نماز ہے اور دین کی بلندی جہاد ہے، اس سے دین کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔

# تمام اعمال کی جڑ:

پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: اے معاذ! کیا میں تجھ کوان سب اعمال کی اصل اور جڑنہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ضرور ارشاد فر مایئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کوفر مایا: اپنے اوپراسے بندک رہے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ اللہ کو بڑا تعجب ہوا اور حضرت معاذ اللہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: ہم جو گفتگواور بات کرتے ہیں اور جو بچھز بان سے نکالتے ہیں کیاان پر ہماری پکڑ اور ہمارا مواخذہ ہوگا؟ بات کرتے ہیں اور جو بچھز بان سے نکالتے ہیں کیاان پر ہماری پکڑ اور ہمارا مواخذہ ہوگا؟ زبان کی وجہ سے جہنم:

، آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

ثكلتك أمك يا معاذ! و هل يكب الناس في النار على وجوههم او مناخرهم الا حصائد ألسنتهم.

(مشكوة شريف:۱۴)

[اے معاذ! جھ کو تیری ماں روئے، لوگوں کوجہنم میں ان کے چہروں کے بل یا ناکوں کے بلن ہیں ان کے چہروں کے بل یا ناکوں کے بلنہیں ڈالیں گی مگران کی زبان کی باتیں ]

تواس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کفراور شرک زبان سے ہوتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان ہے سب زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تو بیزبان ایسی چیز ہے کہ کئی سالوں کی محنت بریانی پھیردیتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ زبان کی حفاظت تمام اعمال خیر کی اصل اور جڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادان لوگوں کو وعوت فکر دیتا ہے اور متنبہ کرتا ہے جو ماشاء اللہ فرائض ونوافل کا خوب اہتمام کرتے ہیں، صدقات وخیرات میں بہت دل چسپی لیتے ہیں، حج وزکوۃ کی ادائیگی میں بھی جاتی وچو بند دکھائی دیتے ہیں۔ الحمد للہ یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی مزید توفیق عطافر مائے، مگراپنی

زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، الزام تراشتے ہیں مسلمان بھائی کی دل آزاری کرتے ہیں عیب جوئی میں لگے رہنے ہیں اوراینی زبان سے نکلنے والے تیرونشتر سے لوگوں کے قلوب کوزخمی کرتے ہیں ، کیا وہ اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہان کی نمازیں،روز ہے،صدقات وخیرات نیز حج وزکوۃ سےان کواللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوجائے گی؟اوروہ جنت تک پہنچ جائیں گے؟ جناب محدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایسےلوگوں کومتنبہ کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں: تمام نیکیوں اوراعمال صالحہ کی قبولیت زبان کی حفاظت میں ہے،اگر زبان پر قابو یالیا تو دیگراعمال خیر بھی بارگاہ الٰہی میں مقبول ہوں گے ورنہ سب کے سب رد کر دئے جائیں گے، سوائے ندامت وحسرت کے انسان کے ہاتھ کھنہ لگےگا۔

اس حدیث یاک میں "حصائد السنتھم"كامفہوم علماءنے بیربیان فرمایا ہے کہ حصائدالسنة کالغوی معنی زبانوں کی کھیتیوں کے ہیں اور مرادوہ سز ااور عذاب ہے جوغلط ناجائزاورحرام گفتگویرآ خرت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے "حصائد" بول کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیددنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بویا جائے گا آ خرت میں اس کا کھل ملے گا اسی کی طرف جامع العلوم والحکم کے مصنف ؓ اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

فأما الانسان يزرع لقوته وعمله الحسنات و السيئات ثم ليحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة و من زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة.

(جامع العلوم والحكم:٤٧٣)

[انسان اپنے قول وعمل سے اچھائی و برائی کو بوتا ہے، جس کو قیامت کے دن
کاٹے گااگراس نے اچھے مل کئے اچھا کلام کیا اچھے قول وعمل کی کاشت کی ہے تو
آخرت میں عزت اور عظمت پائے گااگر خدانخو استہ بر بے قول وعمل کی کاشت کی
ہے تو آخرت میں ندامت و شرمندگی کے سوائے بچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔]

ایک لیم کے مفکر رہے:

علامهابن جوزیؓ نے''بحرالدموع''میں ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث واقعۃً رلا دینے والی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ؓ کو کم یا یا توان کے متعلق یو جھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ تو مریض ہیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم پیدل چل کران کے پاس پہنچے، جب ان کے پاس پہنچے تو ارشا دفر مایا کہ: اے کعب! خوش ہو جاؤ، تو ان کی ماں نے کہا اے کعب! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی توخمہیں جنت کی خوش خبری ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا یہ کون ہے اللہ کے متعلق اتنے یقین کے ساتھ کہنے والی؟ عرض کیا میری ماں ہے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے کعب کی ماں! تہمیں ہے سے بتلایا ہے؟ ہوسکتا ہے کعب نے کوئی فضول بات کی ہو یا جہاں خرچ کرنا جاہئے وہاں خرچ کرنے سے رک گئے ہوں۔(اوراس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہوجائیں)اس حدیث پرخوب غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زبان سے کیا کیااور کیسا کیسابولتے رہتے ہیں۔ (مرقات:۹/۹۷) صوفیائے کرام کے بہاں ایک مقولہ شہورہے:

# جرمه صغیر و جرمه کبیر [زبان جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے کیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔]

ہم لوگ زبان سے کیا کچھ ہیں بول لیتے ، بھی کسی کی غیبت کر لیتے ہیں ، بھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں ، کسی کی چغل خوری میں مشغول ہو جاتے ہیں ، اللہ ان ساری برائیوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرماوے۔

زبان جب بدکلامی میں مصروف ہوتو بولنے والے کومحسوس نہیں ہوتا الیکن اس کے کلام میں اتنی ترشی ہوتی ہے کہ پوراشیرازہ بھر جاتا ہے اوراگراس سے اچھا کلام بولا جائے تو بھی اس کے بول میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی خاندانوں سے تعلقات اور کئی لوگوں کے دل جیت لئے جاتے ہیں۔

# ائے زبان تم صحیح چلنا:

اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی، فر مایا کہ: جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تین سوسا کھ اعضاء میٹنگ کرتے ہیں، لیکن صدارت کی کرسی خالی ہوتی ہے، صدارت کی کرسی پر زبان آ جاتی ہے اور یہ سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں کہ مائی! دیکھو، تم صبح چننا حالانکہ اس کے مقابلے میں جسم کے کئی اعضاء بہت بڑے ہیں، پیٹ کتنابڑا ہے، کمرکتنی بڑی ہے، ہاتھ اور پاؤں اس قدر لمبے ہیں۔ تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہتو سیدھی رہا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب درست رہیں گے اور آگر تو سیدھی نہ رہی تو معاملہ ہمارے لئے خراب ہوجائے گا، تو تو بول کر بتیں دانتوں کے اگر تو سیدھی نہ رہی تو معاملہ ہمارے لئے خراب ہوجائے گا، تو تو بول کر بتیں دانتوں کے اگر تو سیدھی نہ رہی تو معاملہ ہمارے لئے خراب ہوجائے گا، تو تو بول کر بتیں دانتوں کے اگر تو سیدھی نہ رہی تو معاملہ ہمارے لئے خراب ہوجائے گا، تو تو بول کر بتیں دانتوں کے

قلعہ میں محفوظ ہوجائے گی ، مارتو کمرکوکھانی پڑتی ہے، پیروں کوکھانی پڑتی ہے، سراور ہاتھ توڑ دئے جاتے ہیں۔ بیا یک مشہور حدیث ہے جس کو سمجھانے کے لئے بیالفاظ استعال کئے گئے۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ جسم کے سارے اعضاء اس سے پناہ ما نگتے ہیں۔ (مرقات: ۱۹۵۹)

# جنتی اور جہنمی عورت:

حضور سلی الله علیہ وسلم نے حدیث میں دوعور توں کا واقعہ بیان فر مایا ہے:
ہماری مائیں اور بہنیں اس سے سبق حاصل کریں کیونکہ بہ نسبت عور توں کے
زبان کو کنٹر ول رکھنے میں مردزیا دہ اجھے ہیں۔عور توں کی تو شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہوجس
میں دو جار غیبت کی ، چغل خوری اور جھوٹ کی با تیں نہ کی جائیں۔ تمام بھائی بہنوں کا
فرض بنتا ہے کہ جب کسی محفل میں ایسی صورت حال بن جائے تو خود اپنی زبان کو بھی
کنٹر ول میں رکھیں ، اور دوسروں کو بھی روکیں۔

حضرت ابو ہر بری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! ایک عورت ہے جونماز کی پابند ہے، روز ہر کھنے والی ہے، زکوۃ دیتی ہے، بہت صدقہ وخیرات کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بدزبانی کا عیب ہے، بہت صدقہ وخیرات کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بدزبانی کا عیب ہے، بیعورت بدکلامی سے اپنے پڑوسیوں کی ول آزار کی کرتی ہے اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ ہیں ہے، بیڑوسیوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ھی فی النار [الیمعورت کاٹھکانہ جہنم ہے۔] ٣ زبان لي تفاظ تَنْهُ وَمُنْهُ وَمُ

بھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا گیا کہ ایک عورت ہے جونہ زیادہ کمبی چوڑی نماز پڑھتی ہے، نہ زیادہ عبادت کرتی ہے، نہ زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے؛ کیکن اس کی زبان سے اس کے بڑوسی محفوظ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هي في الجنة

٦-اسعورت كالحمكانه جنت بهوگا- <sub>٦</sub>

(رواه احمر ، مشكوة :۲۲۲ م)

#### الله سے ڈرواور سی بولو:

بعض او قات انسان زبان سے سے بولنے میں ڈرتا ہے کہا گر میں نے سے بولا تو مجھےنقصان ہوجائے گا،میرے ساتھ ایسا ہوجائے گا،کین اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے: يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا. (الاحزاب: ٠٠) [اے ایمان والواللہ سے ڈرواور سے بولو۔]

جب انسان سيح بول ليتاہے اور اس يہ جم جاتا ہے تو اللہ كى مددشامل حال ہوجاتى ہے،اور تمام رکاوٹیں دور ہوجاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کا فرآیا اور بولا کہاللہ کے رسول! میں اسلام قبول کر لیتا ہوں کیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں،سب برائیوں کو اکٹھا جھوڑنا میرے لئے بہت مشکل ہے، اول مجھے کوئی ایک گناہ بتا دیں جس سے میں سب سے پہلے بچول۔

#### اصلاح كاانوكھانسخة وعده كروجھوٹ ببيں بولوں گا'':

ہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وعدہ کرو کہتم زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے۔اس نے کہا کہ بہت اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زبان سے بھی جھوٹ نہیں بولول گا۔عرب جیسے بھی ہیں لیکن زبان اور وعدے کے بہت کیے ہیں۔تو وہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كزبان سي جھوٹ نہ بولنے كا وعدہ لينے پر بہت خوش ہوااور كہا كه بيتو بہت آ سان شرط ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چند دنوں کے بعد بھروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے جھوٹ نہ بولنے کا جو وعدہ لیا تھا اسی کی بہدولت تمام برائیوں سے نجات مل گئی۔فرمایا کیسے؟ اس نے عرض کیا کہوہ اس طرح کہ جب میرے دل میں کسی بھی برائی، چوری، زنا وغیرہ کا خیال آتا تو فوراً آپ صلی الله علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی آپ پوچھیں گے کہ تونے کسی گناہ کاار تکاب کیا ہے؟ تو حجھوٹ تو بول نہیں سکتا ،اورا گر سچے بتا ؤں گا تو حد قائم ہوجائے گی ،سو کوڑے بڑیں گے تو بتا بھی نہیں سکتا، اس لئے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس طرح تمام گناہ جھوٹ گئے۔اس زبان کو درست اور جھوٹ سے محفوظ رکھنے کی فکر سے الحمد للد مجھے تمام بدکار بوں سے نحات مل گئی۔

> ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصدق ینجی و الکذب یھلک

[ سے بولناانسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولناہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔]

تو میر ہے دوستو! بیزبان بھی انسان کو ذکیل اور خوار کر کے اس دنیا میں شرمندہ

کر دیتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے اور بھی اس دنیا میں بھی عزت وافتخار سے جینا

سکھا دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے سرفراز کر دیتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ زبان کو

گرفت میں رکھناانہائی ضروری ہے۔

گرفت میں رکھناانہائی ضروری ہے۔

#### المجھے کلام کا اجر:

اور پھرزبان سے پیج بولنے والا اور اچھا کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ کو کتنامحبوب ہے وہ اس واقعہ سے آپ انداز ہ لگا سکتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: ایک صاحب نے الله تعالیٰ کی تعریف میں ایک جمله کہا، کیا جمله کہا؟

يَا رَبِّ لَکَ الْحَمُدُ کَمَا يَنْبَغِيُ لِجَلَالِ وَجُهِکَ وَ عَظِيْمِ سُلُطَانِکَ وَ عَظِيْمِ سُلُطَانِکَ و د يکھئے کتنا جھوٹا سا جملہ ہے، فرضة جیران ہو گئے کہاس کا تواب کیالکھیں، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ رب العالمین اس کا تواب کیالکھیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کہاس کے تواب کوچھوڑ دو، اس کا اجر میں اسے اپنی ملاقات میں دوں گا۔ (تفیراین کش)

تواس جھوٹے سے جملے سے اسے کتنا بڑا انعام ملا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف اس کی خوش نودی نصیب ہوگئی، سبحان اللہ۔ تو اگر زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اوراس کو ہروقت کنٹرول میں رکھا جائے تواس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے اوراگراس کو بدکلامیوں میں مصروف رکھا جائے تو پھر یہی زبان فتنہ کا سبب بنتی ہے اس سے فتنے پھیں، اورفتنہ کے متعلق قرآن یاک میں فرمایا گیا:

وَ الْفِتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ (البقرہ: ۱۹۱) [فتنہ سے بھی خطرناک چیز ہے۔] تل تو کسی ایک کا کیا جاتا ہے جبکہ فتنہ سے پوری بستی میں آگ لگ جاتی ہے، پورے خاندان میں آگ لگ جاتی ہے۔

## سليولو پر بولو:

اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ ' پہلے تو لو پھر بولو' کہ جب بھی کسی کلام کے بولنے کا ارادہ کر وتو پہلے اسے تول لو، تو لئے کا مطلب ہے اس کلام سے ہونے والے اثر اور نتیجہ پرغور کر لوکہ میرے اس بولنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا ، اثر اچھا ہوگا یا برا ہوگا ، پھر بولو۔ یہ بھی دھیان رہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کا مجھ سے پروردگا حساب لے گا۔ تو انسان بہت سارے گنا ہوں اور لغو بکواس سے نج جائے گا۔

# ہر بول ریکارڈ کیاجا تاہے:

بزرگواور دوستو! انسان کا ہر بول ریکارڈ کیا جاتا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوُلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ. (سورهٔ ق: ۱۸)
[انسان جولفظ بھی بولتا ہے اس پرایک گران فرشتہ مقررہے ۔]

یعنی انسان اپنی زبان سے جولفظ بھی بولتا ہے، جوکلمہ زکالتا ہے اللہ تعالیٰ کا گران فرشتہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے ۔ اس لئے انسان کو جا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کراپنی زبان سے بولے، جومنہ میں آئے بولتا نہ رہے ۔

#### جنت کی ضانت:

حضوراقد س ملی الله علیه وسلم کی طرف سے ایک عجیب وغریب ضانت سنئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

من يضمن لى ما بين لحييه و ما بين رجليه اضمن له الجنة

جوشخص مجھے دو چیزوں کی ضانت اور گارنٹی دے میں اس کے لئے جنت کی صانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جواس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے لیعنی زبان، اور ایک وہ چیز جواس کے دو پیروں کے درمیان ہے بعنی شرمگاہ۔ عام طور پر گناہ زبان سے صا در ہوتے ہیں اور جو کمی رہ جاتی ہے شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے۔ لہذا جوشخص ان دو کی حفاظت کر لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اندازہ لگا سے زبان کی حفاظت کر مقدر ضروری اور کس قدر ضروری اور کس قدر مفید چیز ہے۔

#### نجات كاطريقه:

ایک اور حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر اسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا:

ما النجاة قال امسك عليك لسانك و ليسعك بيتك وابك علي خطيئتك.

(مرقات:۹/۹۷)

نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں تین باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ا۔ ۔۔۔۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ ۲۔۔۔۔۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا تمہارا گھر تمہمیں سموئے رکھے، تمہارا گھر تمہمیں کا فی ہوجائے بعنی اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گذارو، نماز وغیرہ اور ضروری کا موں کے علاوہ گھر سے باہر نہ ذکلا کرو۔ ۳۔۔۔۔ تیسری نصیحت فرمائی اپنے گنا ہوں پر روت ورہو، جس کواپنے گنا ہوں پر روت ورہو، جس

الله تعالی کوندامت اوراس کے خوف سے نگلنے والا آنسو بے حدیبندہے، یہ آنسو کا ایک قطرہ ان شاءاللہ جہنم کی آگ کو بچھا دے گا۔ کتنی عمدہ نصیحت ہے اس بڑمل کریں تو دنیا و آخرت بن جائے۔ خود بھی چین اور سکون کی زندگی بسر کریں گے اور اس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں بہنچے گی۔

#### كامل مسلمان:

اور کامل مسلمان وہی ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. (مشكوة)

[کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسر ہے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔]

بزرگو! غور بیجے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نشانی اور علامت یہ بتائی کہ دوسر ہے مسلمانوں کو نہ اس کی زبان سے تکلیف پہنچے نہ اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم بیان فرمایا، پہلے''من لسانہ'' فرمایا، اس کی حکمت علاء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ زبان کے گناہ کا دائر ہہاتھ کی بنست بہت وسیح ہے، ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے جوسا منے ہوتا ہے جوسا منے ہوتا ہے اور اس کو بھی تکلیف بہنچاتی ہے جوسا منے ہوتا ہے اور اس کو بھی تکلیف بہنچاتی ہے جوسا منے ہوتا ہے اور اس کو بھی تکلیف بہنچاتی ہے جوسا منے ہوتا ہے اور اس کو بھی تکلیف بہنچاتی ہے جوسا منے ہوتا ہے اور اس کو بھی تکلیف بہنچاتی ہے اور مردوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور ہاتھ کی تکلیف صرف زندوں کو بہنچاتی ہے اور مردوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور ہاتھ کی تکلیف صرف زندوں کو بہنچا سکتا ہے جب اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ باتھ سے انسان دوسرے کو اسی وقت تکلیف پہنچا سکتا ہے جب اس کے اندر

قوت ہو، طاقت ہواور زبان سے تکلیف پہونجانے کے لئے قوت بزو کا ہونا ضروری نہیں، کمزور انسان بھی اس زبان سے دوسروں کو تکلیف پہونیا سکتا ہے۔معلوم ہوا کہ زبان کے گناہ کا دائرہ ہاتھ کی بہنسبت بہت وسیع ہے۔ بیرزبان دو دھاری ثلوار ہے ہر

طرف کاٹ کرتی ہے\_

جو زخم زبال کا ہمیشہ رہا زبان ایک ایساعضو ہے کہ اس کے دائرہ کی کوئی حدیثیں، آسمان سے زمین تک بوری دنیااس کے احاطہ میں آتی ہے، زبان کا احاطہ اتناوسیے ہے کہ کوئی آ دمی کسی اوٹ میں حصیب کراس زبان سے پناہ ہیں لے سکتا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے کے کر جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک سارے انسانوں برزبان چلتی ہے۔ کتنے الله والے دنیا سے چلے جاتے ہیں اینے نیک اعمال کی بدولت وہ جنت میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور دنیا والے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بُر ابھلا کہنے سے ان اللہ والوں کے مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ بُر ابھلا کہنے والے خود اپنی عاقبت خراب كرتے ہيں، كتنے لوگ صحابہ كرام كو برا بھلا كہتے ہيں العياذ باللہ ثم العياذ باللہ، صحابہ کرام جن کو دربار خداوندی سے رضائے الہی کا بروانہ ل گیا، جن کی شان میں فرمایا

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوا عَنَّهُ (البينه: ٨) [الله تعالیٰ ان سے راضی ہوااوروہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے \_] رضائے الہی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضامل گئی تو سب مل گیا، پھر بھی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہ تنی بے احتیاطی کی بات ہے، برا بھلا کہنے والے کسی کانہیں اپناہی نقصان کررہے ہیں، کئی لوگ حضرات ائمہ کہ دین کو برا بھلا کہنے ہیں جن کے انتقال کوصد ہاسال گزر چکے ۔ اللہ کے بندو! فرا یہ سوچو کہ تہماری زمانہ والوں سے لڑائی کیا کوئی کم ہے کہ جن بزرگوں کو دنیا سے گزرے ہوئے صد ہاسال بیت چکے، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، اور لوگ ان کو برا بھلا کہ درہے ہیں، تو زبان کا دائرہ محدود نہیں، ماضی مستقبل اور حال تینوں زمانہ اس کی زدمیں آتے ہیں، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہاتھ کی تکلیف سے پہلے زبان کی تکلیف کو بیان کیا گیا، اس سے جیانہ ایت ضروری ہے۔

#### در ،، دربر، کی عجیب تفسیر: مرر و مجر کی عجیب تفسیر:

حافظ ابن حجر جوشارح بخاری ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب 'منہ ہتا ہے ابن حجر'' میں ایک جگہ بڑی کام کی بات تحریر فرمائی ہے، قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتُ اَيُدِی النَّاسِ (الروم: ۱۴) جس كاتر جمه بیہ ہے کہ [خشکی وتری میں لوگوں کے اعمال بدیعنی گنا ہوں کی وجہ سے بلائیں بھیلتی ہیں۔ آ'بر' کے معنی خشکی ، زمین اور' بحر' کے معنی تری ، سمندر ، دریا ۔ مگر حافظ ابن حجر اس کی تفسیر میں حضرت ابو بکر گا قول تقل فرماتے ہیں۔ مجھے وہی کہنا ہے ، غور سے سنئے - حضرت ابو بکر صدیق "'بر' سے مراد زبان اور' بحر' سے مراد دل لیتے ہیں ، معنی بیہ ہے کہ انسان کے اعمال بد کے نتیجہ میں انسان کی زبان اور دل خراب ہوجاتے ہیں ، زبان

اوردل پرفسادآ جا تا ہے، اعمالِ بد کااثر زبان اوردل پر بڑتا ہے، جس کے نتیجہ میں انسان لغو باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آگے تحریر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں 'جب زبان خراب ہوتی ہے اور بگڑ جاتی ہے، تو اس پر جانیں روتی ہیں اور جب دل خراب ہوتا ہے، دل میں فسادآ جاتا ہے تو فرشتے روتے ہیں۔'

# بولنے سے پہلے سوچ لو:

اس پرایک واقعہ یادآ گیا: دوسری صدی ہجری میں شیخ بہلول آیک مشہور ہزرگ گزرے ہیں،ان کی عادت تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ادھراُدھر پھرتے رہتے تھے، بہت سےلوگ ان کو بہت تقامند بھتے تھے اوران کو' بہلول دانا'' کہتے تھے لیکن پچھا یسے بھی تھے جوان کو پاگل بچھتے تھے اور' بہلول دیوانہ' کہتے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کا ایک سودا گرشنخ بہلول کے یاس آیا اوران سے کہا:

''اے بہلول دانا! آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کون سی چیز خریدوں جسے نیچ کر مجھے خوب نفع ہو۔''

شخ بہلول نے جواب دیا: ''روئی اورلوہا''

سودا گرنے بہت می روئی اورلو ہاخر ید کر جمع کرلیا اور کچھ عرصہ بعد پیج کر بہت نفع کمایا۔ایک دن وہ پھرشنخ بہلول کے پاس گیا اوران سے پوچھا:

''اے بہلول دیوانے!اب میں کیا چیز خریدوں جس سے مجھے نفع ہو۔'' شخ بہلول ؓ نے جواب دیا:''تر بوز اور پیاز خرید لے۔''

سوداگر نے اپنے تمام روپے سے بیاز اور تر بوزخر بدلیے بین وہ جلد ہی سر گئے

اور سودا گر کو سخت نقصان اٹھا نایڑا۔وہ شیخ بہلول کے پاس گیااور بڑے غصہ کے ساتھ کہا:

اورسودا کر لوسخت تقصان انگانا پڑا۔ وہ تے بہلول کے پاس کیا اور بڑے قصہ کے ساتھ اہا:

د'اے بہلول میں نے بہلی مرتبہ مسے مشورہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ روئی اور لوہ خریدلو۔ یہ بڑا اچھا مشورہ تھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے بہت فا کدہ ہوا کیکن دوسری مرتبہ تم نے مجھے فلط مشورہ دیا جس سے میری تمام پونجی بربادہ وگئی۔''

مطابق مشورہ دیا تھا کیکن دوسری مرتبہ تو نے مجھے دانا کہا تھا اس لیے میں نے عقل کے مطابق مشورہ دیا تھا کیکن دوسری مرتبہ تو نے مجھے دیوانہ کہا تو میں نے دیوانہ بن کرمشورہ دیا۔''

سوداگریین کربہت شرمندہ ہوااور دل میں عہد کرلیا کہ آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرےگا۔

بزرگواور دوستواور پیار بے نوجوانو! جوشخص دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ میں رہتا ہے،اس لیے بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالوجس سے دوسروں کا دل دکھے۔

#### خلاصة كلام:

خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ اسی زبان کے ذریعہ انسان لوگوں کی نظر میں محبوب بھی بن سکتا ہے اور اسی زبان کے ذریعہ وہ ذلیل وخوار بھی ہوسکتا ہے اور اس زبان کے بچے استعال سے وہ اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت کی دائمی کا میا بی بھی حاصل کرسکتا ہے اور اسی زبان سے وہ اپنی دنیا و آخرت برباد کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اکا برین نے بڑی عجیب بات تحریر فرمائی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر وہ ہے جھے لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ زبان کولوگوں کی شکایت سے بند کروخوشی کی زندگی عطا ہوگ۔
حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کہ بہت بولنے والے اور بات میں پہل کرنے والے کواللہ
تعالیٰ بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، ذراسو چئے کہ جسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اس کا سہارا کون ہو
سکتا ہے؟ اس کا کیا ٹھ کا نہ ہوسکتا ہے؟ وہ بھٹکتا ہی پھرے گا، اور اپنا اور دوسروں کا نقصان
کرتار ہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعال کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور زبان کو
اپنے قابواور کنٹرول میں رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. بَزُمٍ مُنَوِّرُ: ٣ ﴿ اللهُ ا

#### ΦΦ

# زبان کی حفاظت (قبط دوم)

بعض اکابرین سے پوچھا گیا بنی آدم میں کتنے عیوب ہیں؟ انہوں نے فرمایا:
نا قابل شارعیوب آدمی کے اندرموجود ہیں۔ جہاں تک ہم نے جمع کیا تو ان کی تعداد
آٹھ ہزار سے متجاوز ہے، البتہ ہم نے ایک خصلت ایسی پائی ہے کہا گرکوئی شخص اس پر
کار بند ہوجائے تو وہ اس کے تمام عیوب کو چھیا دے گی ، اور وہ ہے'' زبان کی
حفاظت'۔ سبحان اللہ! کس قدر جامع اور زریں اصول بیان کیا گیا ہے۔

♠ ♠ 
♣

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

# زبان کی حفاظت (قسط دوم)

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ وَلاَ تَقُفُ مَا لَيُسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ وَلاَ تَقُفُ مَا لَيُسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِا تَقُفُ مَا لَيُسَ فَى الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ الولا عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلاَ تَمُشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ الْولا عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلاَ تَمُشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ لَنُ لَكَ كَانَ سَيِئُهُ عِنْدَ تَخُرِقَ الْلاَرُضَ وَلَنْ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِئُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكُرُوهُ هَا.

(الاسراء:۳۸،۳۷)

ترجمہ: [اورجس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہواس کے پیچھے مت پڑ جایا کر (کیونکہ) کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی۔اورز مین پراترا تا ہوامت چل کیونکہ تو نہ زمین کو بھاڑ سکتا ہے اور نہ

## (بدن کوتان کر) پہاڑوں کی لمبائی کو بینج سکتا ہے۔ بیسارے برے کام تیرے رب کے نزدیک (بالکل) نابیندیدہ ہیں۔] (بیان القرآن)

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

#### زبان، کان آنکھاوردل کے متعلق سوال ہوگا:

محترم بھائیو ہزرگواور دوستو! ہماری گفتگو' زبان کی حفاظت' کے متعلق چل رہی تھی ،آج اسی موضوع کوآ گے بڑھار ہا ہوں ،خطبہ میں میں نے جوآ بت کر بمہ تلاوت کی ہے ،اس میں حق تعالی شانہ نے چند بداخلا قیاں بیان کی ہیں ، زبان کے متعلق ،آئکھ کے متعلق ،قوت ساعت یعنی کان کے متعلق ، دل اور ہاتھ کے متعلق اور چال کے متعلق کہ چال کیسی چلی جائے؟ یہ چند باتیں اس آیت کر بمہ میں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَلاَ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

[جس چیز کے متعلق تہ ہیں تحقیق نہ ہووہ دوسروں سے کہتے نہ پھرو۔]
جس چیز کے متعلق تہ ہیں علم نہ ہواس کو شہرت نہیں دینی چاہئے ، سنی سائی بات کی
تشہیر کرنا گناہ کا کام ہے، ہر جگہ بیا یک عام بیاری ہے۔ آج کل اکثر بات اس طرح پھیل
جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کو بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو شہرت نہیں
دینی، یہ بات کسی کومت بتانا، یہ میر سے اور آپ کے درمیان راز ہے۔ اب جس نے بات
کہی ہوتی ہے وہ بے چارہ بے حدمظمئن ہوتا ہے کہ میر ادوست اس بات کو پھیلائے گا
نہیں، لیکن وہ دوست سنتے ہی کئی لوگول کو بتا دیتا ہے اور بات بگڑ جاتی ہے، سارے گاؤل

میں آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے، یہ بھی ایک قشم کی خیانت ہے۔

# كسى كاراز فاش كرنا:

کسی کے راز کوفاش کرنا گناہ کبیرہ ہے۔اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ سی نے آپ کے پاس ایک سورو پے امانت رکھے اور آپ نے اس کو بوجھے بغیر اس میں سے چندرو پے خرچ کر ڈالے، جیسے یہ گناہ کبیرہ ہے ویسے ہی کسی نے آپ براعتماد کرتے ہوئے اپنے راز کی بات بتلائی اور آپ نے اس کا اعتماد تو ٹر کر اس کے راز کوفاش کر دیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا۔

# سنى سنائى بات مشهور كرنا:

توسی سنائی بات کوشهرت دینا که آپ نے سنافلاں شرابی ہے، فلال کوسی غیرمحرم سے تعلق ہے اور آپ نے بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس واقعہ کی تحقیق کئے بغیر شهرت دینی شروع کر دی بیان آنک گھٹیا روش ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، سنی سنائی بات کو مجالس میں بیان کرنا اور بغیر تحقیق کے شہیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، الیہ تحض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

کفی بالمرأ کذبا ان یحدث بکل ما سمع (مرقات: ۹۱/۹) [آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے صرف بیہ بات کافی ہے کہوہ ہرستی ہوئی بات کو بیان کرے۔]

## برگمانی کرنا:

آج ہمارے معاشرہ میں یہ بیماری عام ہے، اگر تہہیں کسی چیز کاعلم نہیں ہوتو کھر خواہ مخواہ اس کی شہرت نہیں کرنا چاہئے، اور صاحب واقعہ کے متعلق بدگمانی نہیں کرنا چاہئے۔ بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے، یہ سنتے ہی سننے والا اس شخص کے متعلق دل میں کینہ اور حسد کر لیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اول معاملہ کی شخص کے نیم اس لئے شریعت نے کینہ اور حسد تک بات پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ سسی پر بدگمانی بھی مت کرو:

إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثُمُّ (الحجرات: ١٢) [بعض برگمانيال گناه بين \_]

بیان کے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زبان، آئکھ، کان، ہاتھ یا وُل سب کے تعلق باز پرس ہوگی۔

# وعده كي اہميت:

اورفر مایا گیا که:

وَاَوُفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْئُولًا ً. (الاسراء: ۳۴) [اورعهد (جوشر بعت كے مطابق ہو) كو بورا كيا كرو، بيشك (ايسے) عهد كى باز پرس ہونے والى ہے۔]

سامنے والے کو یقین دلانا کہ اس کا راز فاش نہ ہوگا یہ آپ کی طرف سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے، اور جو وعدہ شرع کے خلاف نہ ہواس کے پورا کرنے کی شریعت میں تا کید وارد ہوئی ہے، اور ان وعدول کے متعلق حساب دینا ہوگا، اس لئے اگر وعدہ کو پورانہ کر سکتے ہوتو اول وعدہ کرنا ہی نہیں چاہئے، اور اگر وعدہ کر لیا تو پھر اسے نبھانا بہت ضروری ہے، قر آن کریم میں دوسری جگہ ارشا دفر مایا:

یا یُها الَّذِینَ امَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائده: ۱)

[ایاییان والواتم نے جووعد کے ان کو پورا کرو]

اس سے بھی وعدہ کو پورا کرنے کی تا کید معلوم ہوتی ہے۔

ہمار ہماشرہ میں وعدہ خلافی:

آج ہم لوگ کتنی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، بہت ہی وعدہ خلافی تو وہ ہیں جنہیں ہم وعدہ خلافی بھی نہیں سمجھتے ،لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک وعدہ خلافی ہے،اس کی ایک ادنیٰ مثال بیہ ہے کہ آج کل جب کسی گھر میں نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، کارڈ بھیجے جاتے ہیں، چٹھیاں جیجی جاتی ہیں،لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ بھائی سہ پہرتین بجے نکاح ہے، یا نج بجے نکاح ہے، سات بجے نکاح ہے، آپ کوضر ورنٹر کت کرنی ہے لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وفت موعود سے کافی تاخیر سے نکاح خوانی شروع ہوتی ہے، سچیج وفت پر نکاح نہیں ہوتا،میرےخود کے ساتھ کئی مرتبہ بیرواقعہ پیش آیا، مجھے نکاح پڑھانے کے لئے مدعو کیا گیا، نکاح پڑھانے کا وقت متعین ہو گیا، اور پھروقتِ موعود سے کافی تاخیر سے دولہے والے آتے ہیں، میں بار ہا بیان میں بیر بات کہنار ہنا ہوں کہ ایک متعینہ وقت بر مدعوکرنا اور پھرلوگوں کو گھنٹوں انتظار کرانا ہے بھی وعدہ خلافی ہے۔ایک جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک نکاح کے بروگرام میں دو گھنٹے کی تاخیر ہوئی تو میں نے دولہے بھائی سے کہا کہ میں تواس چیز کو

بیان میں ضرور کہوں گا تو اس نے کہا کہ بیس مولوی صاحب! بیہ ہمارے لئے باعث شرم بیان میں ضرور کہوں گا تو اس نے کہا کہ بیٹ مائم تو دیسی ٹائم ہے۔لاحول ولاقوۃ الا باللد۔

# وقت كى قدرو قيمت برايك مضبوط دليل:

ہمارے پاس وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وقت کی قدرتو پہلے کے مسلمان کیا کرتے تھے، انگریزوں نے ان مسلمانوں سے ہی وقت کی قدرکو سیکھا۔اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات مقرر کئے:

إِنَّ الصَّلْوِةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ كِتلَّا مَّوْقُونًا. (النساء: ٣٠١) [ ہم نے مؤمنوں برنماز اوقات مقررہ میں فرض کی ہیں۔]اوقات مقررہ برنماز ادا کی جاتی ہے، ہرنماز کا اپنامقرر وفت ہے، اگر نماز کواینے مقررہ وفت میں ادانہ کیا گیا تو نماز ضائع ہوگئی۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، کہ نماز تو وہی جار رکعت، دورکعت پڑھی کیکن وفت میں پڑھی تو ادا کہلاتی ہے اور وفت گذر جانے کے بعد یر هی تو قضا کہلاتی ہے،تو اللہ تعالیٰ نے نماز کواوقات مقررہ میں فرض کر کے ہمیں وقت کی قدرو قیمت سکھائی ہے، وقت کی اہمیت سکھائی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرماوے۔ بقول حضرت تھانویؓ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو وفت کی کوئی قدرنہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک سورۃ نازل فرمائی ہے، جس کا نام ہی سورۃ العصر ہے، ''العصر'' کے معنی زمانہ کے ہیں، اس سورت میں اللہ نے زمانہ کی قشم کھائی ہے: ﴿ وَ الْمُعَصُرِ ﴾ [اورتهم زمانه کی] اورالله تعالی جب سی چیز کی شم کھاتے ہیں تواس سے مراداس کی اہمیت بتلانا ہوتا ہے، یعنی زمانہ جو کہ ایک وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔

# سیج بولنابر می نعمت ہے:

تو زبان سے وعدہ کرکے وعدہ خلافی کرناعظیم گناہ ہے بیج بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک میں اللہ کی صدافت پر مختلف جگہوں پر ذکر ہے۔ کہیں گیا ہے: وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیْثاً. (النساء: ۸۷)

[اللّٰد تعالیٰ سے زیادہ بیج بات کہنے والاکون ہوسکتا ہے]

کہیں کہا گیا:

وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً. (النساء: ۱۲۲) [الله سے برا صرکر سچی بات کس کی ہوسکتی ہے] کہیں فرمایا:

> قُلُ صَدَقَ اللَّهُ (آل عمران: ۹۵) [الله نے سیج فرمادیا ۔] کہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ (الزمر:٣٣)

اس سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کی ۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں قر آن کریم نے فرمایا: کہ جب غزوہ احزاب کی تیاریاں شروع تھیں اور صحابہ تخت تکلیف میں تھے، بھوک سے ناٹہ صال اور خندق کھود نے میں مصروف تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی کہ میں و کیے رہا ہوں کہ ایک دن قیصر و کسری بھی فتح ہوجا کیں گے۔ تو منافقین مذاق اڑا نے میں و کیے رہا ہوں کہ ایک دن قیصر و کسری بھی فتح ہوجا کیں گے۔ تو منافقین مذاق اڑا نے

لگے کہ:

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (الاحزاب: ۱۲)

[الله اوراس كرسول كاوعده (نعوذ بالله) دهوكه ہے۔]
ليكن مؤمن نے كيا كہا؟ ايمان والوں نے كہا:

قَالُوُ اهٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (الاحزاب: ٢٢) وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ (الاحزاب: ٢٢) وكرالله الله الله عليه وسلم في جووعده كياوه سجاوعده كيا-]

مؤمن مرداور مؤمن عورتول كي صفات:

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مؤمن مرداور مؤمن عورتوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں:

إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ

آگےارشادفرمایا:

وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَات [مؤمن مردبھی سیجے ہیں اورغور تیں بھی سیجی ہیں۔] سیاست سیس سے سمند کے مدد ناک میں نا

اسى طرح ايك اورجگه مؤمنين كى صفات ذكركرتے ہوئے فرمايا:

اَلصَّابِرِيُنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالُقَانِتِيُنَ وَالُمُنفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيُنَ بِالاَسْحَارِ. (آلعران: ١١)

[جوصبر کرنے والے اور سیج کہنے والے اور عاجزی کرنے والے اور خرچ
کرنے والے اور اللہ تعالی سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔]

تومؤمن کی ایک صفت' سچ ہولنے والے' بیان کی گئی ہے کہ مؤمن سچے ہوتے ہیں، جھوٹ زبان پڑہیں لاتے۔

سي بولنے كاانعام:

بنوامیہ کے پانچویں خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں جاج بن بوسف عراق کا گوزتھا، ایک دفعہ ایک بڑے فوجی افسر ابنِ اشعث نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ کئی لڑائیوں کے بعد حجاج نے ابن اشعث کوشکست دی اور اس کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا، جب یہ قیدی حجاج کے سامنے لائے گئے تو وہ ان میں سے ایک ایک کو گرفتار کرلیا، جب یہ قیدی حجاج کے سامنے لائے گئے تو وہ ان میں سے ایک ایک کو جب اس نے تا کی گردن اڑا دیتا تھا، ان میں سے ایک شخص کو جب اس نے تا کے بڑھ کر کہا: 'اے امیر! میرا آپ پرایک تن ہے میں امید کرتا ہوں کہ آب اس حق کا لحاظ کر کے مجھے معاف کردیں گے۔''

حجاج نے پوچھا:''وہ کون ساحق ہے؟''

قیدی نے کہا: 'ایک دن جب ابنِ اشعث آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کررہاتھا، میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کی حمایت میں دیر تک گفتگو کرتا رہا۔''

حجاج نے کہا: ''شایدتم نے سے کہا ہوگراس بات کا کوئی گواہ بھی ہے؟''
اس نے کہا: ''بیقید یوں کا گروہ جواس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے ان میں
کوئی نہ کوئی اس وقت موجود ہوگا آپ خودان سے پوچھ لیں۔''
حجاج نے ان قید یوں سے پوچھا توایک قیدی نے اٹھ کر کہا: ''بیشک اس نے

# بزم صنوَّد: ٣ \* ﴿ اللَّهُ ال

ابنِ اشعث کی مخالفت اور آپ کی حمایت کی تھی اور جو کچھاس نے بیان کیا ہے وہ ہالکل سچے ہے میں اس وقت وہاں حاضر تھا۔''

حجاج نے اپنی حمایت کرنے والے قیدی کو چھوڑ دیا، پھراس نے گواہی دینے والے قیدی سے کہا: دہتم نے اس وقت میری حمایت میں کوئی بات کیوں نہیں کی اور ابن اشعث كے سامنے خاموش كيوں رہے؟"

اس نے کہا: اے امیر! میں تو آپ کے سخت خلاف تھا کیونکہ آپ نے میرے خاندان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ میں آپ کی حمایت میں کیوں بولتا؟ بس میں نے حیب ر بهنابی مناسب سمجھا۔''

حجاج نے کہا: '' پہلے تخص کوتو میں نے اس کئے چھوڑ دیا کہ اس نے میرے دشمن كسامنے ميرى حمايت كى تھى مگرتم كواس كئے چھوڑ تا ہول كەتم نے سے بولا۔ چنانچاس نے اس قیدی کوبھی آزاد کر دیا۔

## منافق كي علامت:

اسی طرح ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں منافق کی علامت ىبى\_

اذا حدث كذب واذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان (مرقات: ا/۱۱۱)

ا....جب بات كرية حجموط كهر\_

۲.....اوروعده خلافی کرے۔

س....امانت میں خیانت کرے۔

بيمنافق كى واضح علامات بين فرمايارسول كريم صلى الله عليه وسلم نے كه الصدق ينجى و الكذب يهلك.

[سیائی کامیابی دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاک کردینے والی چیز ہے۔] مؤمن جھوٹا نہیں ہوسکتا:

اسی طرح ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:

قيل لرسول الله عَلَيْكُم ايكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له ايكون

المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل له ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا.

[الله كرسول صلى الله عليه وسلم! كيا مؤمن برز دل ہوسكتا ہے؟ حضور صلى الله! كيا عليه وسلم نے فرمایا: ہاں مؤمن برز دل ہوسكتا ہے۔ پھر پوچھا يا رسول الله! كيا مؤمن بخيل ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہاں، مؤمن بخيل ہوسكتا ہے۔ اس كے بعداس صحائی نے پوچھا كيا الله كرسول صلى الله عليه وسلم! مؤمن جھوٹا ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نہيں، مؤمن جھوٹا نہيں ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نہيں، مؤمن جھوٹا نہيں ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نہيں، مؤمن جھوٹا نہيں ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نہيں، مؤمن جھوٹا ایک دوسر ہے کی ضد ہے۔

#### جھوٹی گواہی:

ایک دن آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے مبح کی نماز کے بعد صحابہ تو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج مجھ پرایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں جھوٹی گواہی دینے والے کو اور مشرک کوایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ آیت ہے:

فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْآوُثَان وَاجُتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ. (الحج: ٣٠)

[ تو تم لوگ گندگی ( یعنی شرک ) سے کنارہ کش رہو، اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔]

#### حھوٹ کی بد ہو:

نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بد بوآتی ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ (مرقات:۸۰/۹)

تو جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرہ کی بہت ہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جھوٹ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے بولنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہر وقت شریک ہوتی ہے، سے انسان کو نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے، جب کہ جھوٹ بولنے والوں کے لئے بید نیا بھی جہنم جیسی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدز ہیں ہوتی اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

علیکم بالصدق فان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی البر و ان البر یهدی الی البحنة، و ما یزال الرجل یصدق و یتحری الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. و ایاکم و الکذب فان الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار، و ما یزال الرجل یکذب و یتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا. (مرقات: ۹/۰۲)

[ هم بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور الزم کرلو کیونکہ سے بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور

نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جوآ دمی سے بولتا رہتا ہے اور سے کی عادت ڈال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لئے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور جوآ دمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی عادت ڈال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں جھوٹا لکھ

#### چغل خوری بھی حرام ہے:

بعض لوگوں کی ہے جی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں،اس کی برائی جاکراس کے پاس کریں گے اوراس طرح دونوں کے درمیان آگ لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بھی ایک دونوں کے درمیان آگ لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بھی ایک روایت میں بیان فرمائی ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ بری حالت اس خض کی ہوگی جو دومنہ رکھتا ہو، یعنی جبیبا ماحول اور جیسے افراد کے درمیان ہو و بیا ہی روپ دھر لیوے، دنیا والے اس کو کتنا ہی عقلمند کیوں نہ جھیں؟ لیکن حشر کے میدان میں وہ سب سے زیادہ بد حال ہوگا، چنانچہ ایک روایت میں ہے:

تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و

[قیامت کے دن سب سے زیادہ بری حالت میں تم اس شخص کو پاؤ گے جودومنہ والا ہو، ایک شخص یا ایک جماعت کے پاس آئے ایک چہرے کے ساتھ، اور

دوسری جماعت یا تخص کے پاس آئے دوسرے چہرے کے ساتھ۔]

یعنی دونوں جماعت یا دوخاندان یا دوخص کے پاس جاتا ہواور ہرایک کی ہاں
میں ہاں ملاتا ہو، اور سامنے والے کی برائی کرتا ہو یہی لوگ ہیں جوآگ لگانے کا کام
کرتے ہیں،ایک کے پاس بیٹھ کر دوسرے کی برائی کرکے اس کا دل خراب کرتے ہیں اور
نفرت پھیلاتے ہیں،اسی طرح دوسری جماعت کے پاس جاکراول والے کی برائی کرتے
ہیں اور اس کا دل خراب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خص کو ذو
الوجہین کہا ہے، یعنی دو چہرے والا۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خص کے متعلق
فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بری حالت میں یہ لوگ ہوں گے۔ اللّہ ہم
الحفظنا منه.

# گالی گلوچ مؤمن کی شان ہیں ہے:

بعض ہمارے مسلمان بھائی بات بات میں گالی بولتے ہیں، ایسامعلوم ہوتا ہے گویا گالی ان کا تکیہ کلام ہوگیا ہے، بات کی ابتدا ہی گالی سے کرتے ہیں، بیوی بچوں، نوکروں بہال تک کہ میں نے خود سنا ہے دیہا تول میں کسان بیل گاڑی لے کر جاتے ہیں تو بیل کو بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، وہ بے چارہ ناسمجھ جانور کیا سمجھ گا کہ بندہ کیا بول رہا ہے؟ مگر یہ بندہ تو سمجھدار ہوتے ہوئے تاسمجھوں جسیا کلام کرتا ہے، اپنی زبال شیریں بناؤ، ایک واقعہ آپ کوسنا تا ہول غور سے سنو۔

## امام ابو مزه سكري كا نداز گفتگو برا دل تش تفا:

امام ابوحمزہ سکری حدیث کے ایک راوی گزرے ہیں، سکر عربی زبان میں

مٹھاس کو کہتے ہیں، آپ کے تذکرہ نگاروں نے آپ کے حالات میں لکھاہے کہ آپ کو '' سكرى''اس لئے كہاجا تا تھا كه آپ كى باتيں، آپ كالهجهاور آپ كااندازِ گفتگو برادل كش اورشیرین تفا۔ جب آپ بات کرتے تو ایبالگتا تھا جیسے آپ کے منہ سے پھول جھڑر ہے ہوں،اورسننےوالاآپ کی باتوں میں محور گم) ہوجاتا تھا،،آپ بغدادشہر کے ایک محلّہ میں رہتے تھے، کچھ عرصہ کے بعد آپ نے اپنامکان بیچ کرکسی دوسرے محلّہ میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا،خریدارسے معاملہ بھی تقریباً طے ہوگیا،اتنے میں ان کے بیٹ وسیوں اورمحلّہ والوں کو پیتہ چلا کہوہ اس محلّہ سے منتقل ہوکر کہیں اور بسنے کا ارادہ کررہے ہیں، چنانچے محلّہ والوں کا ایک وفدآ ہے کے پاس آیا اور آپ کی منت ساجت، گذارش وخوشا مد کی کہ آپ بیمحلّہ نہ حچوڑیں، جب ابوحمزہ سکریؓ نے اپناعذر بیان کیا تو تمام محلّہ والوں نے متفقہ طور برآ پ کو یہ پیش کش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت متعین ہوئی ہے وہ قیمت ہم آپ کی خدمت میں بطور مدید پیش کردیتے ہیں الیکن آپ ہمیں اپنے جوار سے محروم نہ فرمائیں ،جب آپ نے محلّہ والوں کا بیخلوص دیکھا تو منتقل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔

یہ تھا آپ کے حسن اخلاق اور میٹھی زبان کا اثر جس نے محلّہ والوں کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا، لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی جا ہئے کہ ہم اپنی زبان کو میٹھی بنائیں، زبان سے گالی بنائسی مؤمن کے نام کو بگاڑ کر بولنا مؤمن کی شان ہیں ہے، اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

وَلَا تَـلُـمِزُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ بِئُسَ الا ْسُمُ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيمَانِ (الحجرات: ١١)

# [اورآپس میں طعنہ زنی نہ کرواور نہ برے ناموں سے چڑایا کروایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا (ہی) براہے۔]

(حقانی)

ایمان لانے کے بعد کسی مؤمن کو گنہ گار کہا جاوے یہی بہت بری بات ہے،اس لئے ہم بیکوشش کریں کہ ہماری زبان سے ہمارے مل سے ہمارے ہمسایوں کو کسی طرح کی ناحق تکلیف نہ پہنچے اور بید دنیا کی شہرت کے لئے نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تعالی کوخوش کرنے کے لئے کیا جاوے۔

آپ کومعلوم ہے شریعت میں پڑوی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ حضرت جبرئیل مجھے پڑوی کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے تھے کہ مجھے بیے خیال ہونے لگا کہ شاید میراث میں بھی پڑوی کا حصہ رکھوا دیا جائے گا۔

#### لين دين اور تجارت ميں جھوٹ كى مرمت:

بزرگان محترم! ہم اپنی مجالس میں عام طور پر ایک دوسر ہے پر فوقیت ظاہر کرنے کی غرض سے اپنے آپ کو بڑا آ دمی بنانے کی فکر میں اپنی تعریف میں جھوٹی خبریں بڑے فخر کے ساتھ اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں تا جرطبقہ بھی اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے اپنی اشیاء کی جھوٹی تعریفیں کرکے یا سفید جھوٹ بول کر اپنی تجارت کو چیکا نے کے لئے سے شام تک ہزاروں مرتبہ جھوٹ بکواس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَن هُوَ مُسُرِفٌ كَذَّاب (الغافر: ٢٨)

[ب شک الله تعالی حد سے بڑھ جانے والے جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔]

ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں:

کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق و انت به
کاذب.

(مظاهر حق جدید:۹/۴۳۹)

[بدبہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی سے کوئی بات کہواور وہ تم کواس بات میں سچا جانے جب کہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔]

مطلب بیہ ہے کہ یوں تو ہر حالت اور ہر موقع پر جھوٹ بولنا بہت براہے گراس صورت میں تو بہت ہی براہے کہ تم اپنے سی مسلمان بھائی کے اعتماد کو طیس پہنچاؤ، اس طریقہ سے کہ وہ تہہیں سے بولے والا سمجھ گرتم اس سے جھوٹ بولو۔ اگر کسی نے اپنے کو بڑا جتانے کے لئے اپنی جھوٹی تعریف کی یا اپنے مال کی جھوٹی خوٹی بیان کی اور حقیقت حال دوسری تھی تو جہاں بیا کی جھوٹ ہے بیا کی بڑی خیانت مجھی ہے کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے اعتماد کوتو ڑا ہے۔

## مزاحاً جھوٹ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے:

یکھلوگوں کی بیبھی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ہنسانے کے لئے مزاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جس سے ان کی مرادلوگوں کو میں جھوٹ ہیں، جس سے ان کی مرادلوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے حالانکہ بیبھی ایک جھوٹ ہے، ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے بربادی کی بددعا کی ہے۔فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے:

ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له . (مشكوة:٣١٣)

[بربادی ہے اس کے لئے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بات گھڑ کے کے ،اس کے لئے بربادی ہے۔]

کے ،اس کے لئے بربادی ہے ،اس کے لئے بربادی ہے۔]

آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے تا کیداً تین مرتبہ "ویال که " فرمایا۔ایک دوسری حدیث میں اللّٰد کے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم فرماتے ہیں :

[بیشک بندہ جب ایک بات کہتا ہے اور صرف اس لئے کہتا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے تو وہ اس بات کی وجہ سے (دوزخ میں) زمین وآسان کے فاصلہ سے بھی زیادہ دور جاگرتا ہے، اور بیشک بندہ اپنے قدموں کے بھسلنے سے زیادہ اپنی زبان کے ذریعہ بھسلتا ہے۔]

(مرقات:۹/۹۷)

ایعنی دوسری برائیوں کی بہنست زیادہ تر آ دمی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ آ دمی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ جموٹ کونہ چھوڑ ہے یہاں تک کہ فداق میں بھی جموٹ سے احتر از کرے۔ اس لئے بھی فداق میں بھی جموٹ نہیں بولنا چاہئے۔اییا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوش طبعی میں بھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہئے۔اییا نہیں کہ اللہ کے نبی ملی اللہ علیہ وسلم بھی فوش طبعی فرماتے تھے،اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوش طبعی فرماتے تھے،الیک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نہیں ہو لئے تھے،ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مزاحاً) فرمایا: بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (مزاحاً) فرمایا: بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی،

درباررسالت سے بیالفاظ سن کر بوڑھی عورت بہت رنجیدہ ہوئی، اور روتی ہوئی واپس جانے گی، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو بتا دوعور تیں اپنے بڑھا پے جانے گی، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو بتا دوعور تیں اپنے بڑھا پے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنادیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔

(مظاہر حق جدید:۴/۰۵۰)

ایک موقعہ پرایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کین اس خوش طبعی میں بھی میں سجی میں سجی بات کہنا ہوں۔

(مرقات:٩/ ١٠٤)

ان احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر شخص دیکھ لے کہوہ کتنے یانی میں ہے؟ بعض ا کابرین سے یو چھا گیا بنی آ دم میں کتنے عیوب ہیں؟ انہوں نے فر مایا نا قابل شار عیوب آ دمی کے اندرموجود ہیں، جہاں تک ہم نے جمع کئے ان کی تعداد آٹھ ہزار سے متجاوز ہیں،البنة ہم نے ایک خصلت ایسی یائی ہے کہا گرکوئی شخص اس برکار بند ہوجائے تو وہ اس کے تمام عیوب کو چھیاد ہے گی ،اوروہ ہے'' زبان کی حفاظت'' سبحان اللہ! کس قدر جامع اورزریں اصول بیان کیا گیاہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جوآ پ حضرات نے بار ہاسنی ہوگی کہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص مجھے ضمانت دے دو چیز وں کی میں اس کوضانت دیتا ہوں جنت کی ،ایک وہ چیز جوا سکے دو جبڑ وں کے درمیان ہے بعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جواس کے دو پیروں کے درمیان ہے بعنی شرمگاہ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا روسری عنیہ – ہے، نہ لعنت کرنے والا ، نہ خش گوئی کرنے والا اور نہ بد کاری کرنے والا ہوتا ہے۔ (مرقات:۸۱/۹)

#### وعده بوراكرنے كاايك عجيب واقعه:

امام بخاریؓ نے بخاری شریف میں کئی جگہاس واقعہ کوفل کیا ہے، واقعہ بیہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو دوست تھے، ایک دوست سمندر کے کنارے اور دوسرا دوسرے کنارے رہتا تھا، ایک دوست کو روپیوں کی شخت ضرورت بڑگئی تو دوسرے دوست کے یاس گیا اور کہا کہ بھائی مجھے رو بیوں کی سخت ضرورت ہے ایک ہزار درہم مجھے دے دو، فلاں تاریخ کومیں ادا کر دوں گا، دوست نے ایک تاریخ کو واپس کرنے کا وعدہ لے کر ایک ہزار درہم دے دئے، اسے جس کام کے لئے ضرورت تھی، اپنا کام کیا اور مقررہ تاریخ آئی توایک ہزار درہم لے کراینے دوست کووعدہ کے مطابق واپس کرنے چل پڑا۔ جب سمندر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سخت طوفان ہے، کوئی کشتی نہیں، اس یار جانے کا کوئی سامان نہیں، وہ انتظار کرنے لگا کہ شاید حالات ٹھک ہوجا ئیں۔ چند دن گذر گئے لیکن طوفان شدیدتر ہوتا چلا گیا تو بے جارہ بڑا پریشان ہوااورایک لکڑی کا تختہ اٹھا کراس میں سوراخ کر کے ایک ہزار درہم اس میں رکھے اور ساتھ ایک خط بھی رکھا کہ میرے دوست میں وعدہ کے مطابق مقررہ تاریخ کو پہنچا ناجا ہتا تھالیکن میرے راستہ میں بیمشکل تھی، میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور تو کل پریپرقم آپ کوروانہ کر رہا ہوں اوراس لکڑی کو سمندر کے طوفانی موجوں کے حوالہ کر دیا۔ سمندر کے دوسرے کنارہ دوسرا دوست جس سے قرض لیا گیا تھاوہ بے جارہ بھی بڑا ہریشان حال انتظار کررہا تھا کہ آج میرادوست آ کر مجھےا بنی رقم دےگا، چنددن انتظار کر کے جب مایوس ہوا تو واپس ہوتے وفت اس کی نگاہ سمندر پر تیرر ہے لکڑے کے شختہ پر بڑی،اس نے سوجا کہ دوست تو آیانہیں اس لکڑے کو

گھر لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی، گھر گیا، لکڑی کوتوڑا تو لکڑی کے درمیان سے ایک ہزار درہم اور دوست کا خط پایا۔ جب ہفتہ دو ہفتہ بعد طوفان تھم گیا تو قرض لینے والا دوست قرض دینے والے دوست کے پاس دوسرے ایک ہزار درہم لے کر حاضر ہوا، اور بولا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی امانت وقت پڑہیں پہنچا پایا، اپنی امانت لے لیجئے، اس نے کہا بھائی تمہاری بھیجی ہوئی رقم مجھے مل چکی ہے، اور اس نے اپنا پوراقصہ سنایا، اس پر دونوں نے اللہ کاشکرا دا کیا۔

عا:

ﷺ جونیکی کے داستہ پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدوفر ماتے ہیں،
اللہ کافر مان ہے: ﴿ وَمَنُ يَّتَقِ اللّٰهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُورَجًا ﴾ (الطلاق: ۲) [اور جواللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (تنگی میں بھی ) راستہ نکال دیتے ہیں۔] آگاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَمَنُ يَّتَو کَّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسُبُهُ إِنَّ اللّٰهُ بَیں۔] آگاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَمَنُ يَّتَو کَّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسُبُهُ إِنَّ اللّٰهُ بَیں۔] آللہ فَهُو حَسُبُهُ اِنَّ اللّٰهِ بَیں۔] آللہ فَهُو حَسُبُهُ اِنَّ اللّٰهِ بَیلُو اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّ

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### **€ ∀ ∲**

# زبان کی حفاظت (قبطسوم)

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوگ ہوئی عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے ہیں ایک آ دمی اللہ کی نعمت کھانے کے لئے چمچے استعال کرتا ہے، اس چمچے سے کھانا نکالتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کسٹرڈ کھاتا ہے اور قسم سے فالود ہے کھاتا ہے، اور اگراسی چمچے سے کھانا کھاتا ہے، کسٹرڈ کھاتا ہے اور قسم سے فالود ہے کھاتا ہے، اور اگراسی چمچے کی کتنی بے حرمتی ہے؟

فرمایا: اللہ نے جوزبان بنائی ہے اس سے اللہ کا ذکر آسیجے اور اللہ کی پاک بیان کرنے کے بجائے اس سے غیبت کی جائے، چغل خوری کی جائے، طعن وشنیع کی جائے، گالیاں بکی جائے اس سے غیبت کی جائے، چنال خوری کی جائے، طعن وشنیع کی جائے، گالیاں بکی جائیں تو یہ ایسانی ہے کہ جس زبان سے اللہ کا پیارانام لیتا ہے اسی زبان میں تو یہ است اور غلاظت بھی اٹھاتا ہے، تو یہ زبان کی نعمت کی نا قدری ہوئی یا نہیں؟

#### **€ ∀ ∳**

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ رَبِينِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ رَبِيانِ كَى حَفَّا ظَتْ

(قسطسوم)

الَحَمُدُ للّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوَمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا الله الله وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنٌ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالَ الله وَاصَلَى الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالِهُ وَاصَلَى مَا لَهُ اللهُ وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ وَالْمَلَى الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدُوا الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدُوا الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالهُ الله وَاصَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالهُ وَاصَدُوا الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ الله وَاصَدَالَا الله وَاصَدَالَا الله وَاصَدَالَا الله وَا

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا يُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا. يُصلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا.
وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا.

[الے ایمان والو!اللہ سے ڈرواورراستی کی بات کہو،اللہ تعالی (اس کے صلہ میں) تمہارے اعمال کو قبول کر ہے گا اور جو شخص اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کر ہے گا سووہ بڑی کا میا بی کو پہو نجے گا۔] وقال النبی عَلَیْ اللہ من کان یؤمن باللہ و الیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. او کما قال علیه الصلواۃ و السلام.

[اورنبي صلى التدعليه وسلم نے فرمایا: جو شخص التداور قیامت کے دن پرايمان رکھتا ہوا سے جائے کہ جب بولے بھلائی کی بات بولے یا تو پھر خاموش رہے۔] صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك لمن الشاهدین و الشاكرین و الحمد لله رب العالمین۔

#### زبان الله تعالی کی نعمت ہے:

بزرگان محترم! اجھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث مبار کہ تلاوت کی ہے، جس کے ذیل میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت اور حدیث میں زبان کے متعلق کچھ باتیں بیان کی بیس۔ اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمیں عطافر مائی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے، زبان جسم کا ایک عضو ہے، اور بہت فیمتی عضو ہے، جب انسان پیدا ہوااسی وقت سے اللہ نے زبان بھی پیدا فر مائی، زبان اللہ نے مافی اضمیر کی ادائیگی کے لئے بنائی ہے، انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو اپنی زبان کے ذریعہ وہ ادا کرتا ہے، بنائی ہے، اللہ تعالی اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

اپنی بات کو مجھایا تا ہے، اللہ تعالی اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

[اس نے انسان کو بیدا کیا پھراس کو بولناسکھایا۔]

اورزبان الله کی بنائی ہوئی ایک الیی مشین ہے کہ انسان بچین سے لے کرموت تک بولتار ہتا ہے کیک بیٹری جارج نہیں کرنی پڑتی ،اس کا بیٹری جارج نہیں کرنی پڑتی ،اس کا بیٹری جارج نہیں کرنی پڑتی ،اس کا بل نہیں آتا ، دوسری انسان کی بنائی ہوئی مشینیں کچھ وفت میں خراب ہو جاتی ہیں ، اپنی صلاحیت کھو دیت میں الیک نے وہ صلاحیت دی ہے اس سے جتنا بولتے صلاحیت کھو دیتی ہیں ،کیکن زبان میں اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے اس سے جتنا بولتے

ر ہو وہ بھی خراب نہیں ہوتی ، اور بیہ شین چونکہ بغیر مائگے اور بغیر خرج کئے مل گئی ہے اس کئے ہمیں اس کی قدرنہیں ہے،اور ہم اس سے بہت غفلت میں بڑے ہوئے ہیں، ہمارا کنٹرول زبان پرسےہٹ گیاہے۔

#### زبان کی حفاظت فرض ہے:

جیسے نماز فرض ہے، روز ہ فرض ہے، ہرایمان والا اس کو مجھتا ہے، اسی طرح زبان کا سیجے استعال کرنا بھی فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کوقر آن میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ىدى:

ياً يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوُا قَوُلًا سَدِيُدًا. [-2] اسے ایمان والواللہ سے ڈرو، اور درست بات کہو۔ توجيسے ﴿ وَأَقِيبُ مُوا الصَّلُواةَ ﴾ كاالله نحم دياسى طرح الله نقرآن ميں زبان کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔

#### الحچى بات كے ياخاموش ہوجائے:

حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت.

[ جو تخص الله براور يوم آخرت برايمان ركھتا ہوا ہے جائے كه زبان ہے انجھى بات کے،خیر کی بات کے یا تو پھرخاموش رہے۔]

جب سننے والے کے دل میں کسی بات کی اہمیت پیدا کرنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم بات سے بہلے "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر" فرماتے تھے، که جواللد پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوگا وہی عمل کرے گا، جس کا ایمان ہوگا وہی عمل کرے گا، جس کا ایمان ہوگا وہی عمل کرے گا، جیسے ایک موقعہ پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
من کان یؤ من بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه . (بخاری شریف)
[جواللہ بر اور یوم آخرت بر ایمان رکھتا ہواسے جا ہے کہ مہمان کا اکرام

کرے۔]

تویبال "من کان یؤمن بالله و الیوم الآخو "عمل پرابھارنے کے لئے ہے، تا کہ سامعین اس پرتا کید کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی نیت کر لے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: [اسے چاہئے کہ زبان سے اچھی بات کیے، خیر کی بات کیے یا تو پھر خاموش رہے۔] ایک آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَقُولُو اللّٰاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرہ: ۸۳) [اورلوگوں سے اچھی بات کہو۔]

حضرت ابو ہر ریا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا:

ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق و المغرب. (مرقات: 06/9)

[بندہ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتالیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر مشرق ومغرب کے درمیان کی دوری سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے۔]

ایک دوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر اسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں

رووو\_\_

کہ میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

ما النجاة؟ فقال: املک علیک لسانک، ولیسعک بیتک، وابک علی خطیئتک. (مرقات: ۹/۲۷)

[(دنیاوآ خرت میں) نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، اور اپنے گنا ہوں پر

ایک دوسری حدیث میں حضرت سفیان بن عبداللاثقفی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا:

ما اخوف ما تخاف على؟ قال فاخذ بلسان نفسه و قال هذا. (مرقات:٩/٩)

[آپ کوسب سے زیادہ ڈر مجھ پر کس چیز کا ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ہتلایا کہ اس کا (بعنی زبان کا)\_]

#### ایک جملہ کی وجہسے جنت کے درجات یا جہنم کے طبقات:

اورایک حدیث میں حضرت ابو ہربرہ اسے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا، يرفع الله بها در جات، و ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا، يهوى بها في جهنم. (مرقات: ٥٣/٩)

کوئی بندہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالتا ہے اور اس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی لیکن فرمایا جنت کے بڑے بڑے درجات اس ایک لفظ سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔جبیبا مثال کے طور برایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایاکسی ماں کا بیٹا گم ہو گیا یا مرگیا اور کوئی شخص اس کوسلی دےاوراس کوصبر کی تلقین کرے، بیکوئی بڑی بات نہیں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تعزیت کرنے اورتسلی دینے براس کوالٹد تعالیٰ جنت کاحلّہ اور جنت کالباس پہنائیں گے۔حضوریا کے سلی الله عليه وسلم صبح كى نماز كے بعدتشريف لائے ،ام المؤمنين حضرت جوبرية أزواج مطهرات میں سے ہیں، وہ نہیج پڑھر ہی تھیں، دانے رکھے ہوئے تھے،حضور سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب دو پہر کوتشریف لائے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہریڈ انھی بھی تشبیج برا ھر ہی ہیں۔ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا، اے جو برید! میں صبح تم کوچھوڑ کر گیا تھااس وقت سے اب تک تم نشبیج ہی پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے کہااللہ کے رسول! میں اس وقت سے اب تک شبیح ہی بڑھ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میں تجھ سے جدا ہوااور آیا میں نے چند کلمات پڑھے،اگر تو وہ پڑھ لیتی تو صبح سے لے کرظہر تک جتنی شبیج تونے بڑھی ہے اس کے برابر ثواب ہوجا تا۔وہ کلمات یہ ہیں: سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ رِضَا نَفُسِهِ وَ زِنَةَ عَرُشِهِ وَ مِدَادَ

كَلِمَاتِهِ. (مشكوة: ١/٠٠٢)

دیکھو پہنچی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور کلمات ہی تو ہیں، آج صبح کی نماز کے بعدآ پ حضرات کونسیراین کثیر کے حوالہ سے ایک کلمہ یا د کرایا تھا، کہ ایک صاحب نے اللہ

#### تعالى كى حروثنامين أيك جيمونا ساجمله كها:

یا رَبِّ لَکَ الْحَمُدُ کَمَا یَنْبَغِیُ لِجَلالِ وَجُهِکَ وَ عَظِیْمِ سُلُطَانِکَ

[الے میرے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں جیسا کہ تیری شان ہے،
تیری جاہ وجلال ہے اور جیسی تیری ذات ہے اس کے اعتبار سے میں تیری حمد وثنا
کرتا ہوں ۔]

تو فرشتے گھرائے کہ اس کا تواب کتنا لکھیں، فرشتوں نے باری تعالیٰ سے دریافت کیا، اے باری تعالیٰ تیرے بندے نے تیری تعریف میں پیکمات کے ہیں اس کا تواب کتنا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کو چھوڑ دو، اسے اپنی ملاقات پر تواب دوں گا۔ تو دیھو بیاللہ کی حمہ کی بی بھی تو زبان ہی سے کی ، اس پر کتنا تواب ملا اورا گراسی زبان سے کسی کو گل دے دی، کسی کی غیبت کرلی اور اسی زبان سے پیٹہیں کہدیا، یا کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو ختر کردیا تواس کا وبال کیا ہوگا؟ یہ بھی تو چند جملے ہی ہیں اور اس کو معمولی مجھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں:

و ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا، يهوى بها في جهنم. (مرقات: ٥٣/٩)

[اورایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کوناراض کرنے والے کلمات کہتا ہے اوراس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی لیکن فر مایا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلاجا تا ہے اور بہت گہرائی تک بہنچ جاتا ہے ]

حضورصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم

میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے ،کسی کوطعنہ دید بنا ،کسی کی غیبت کر دینا ،کسی کو برا کہہ دینا ،قرآن یاک کہتا ہے:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ (النساء: ١٣٨)

[الله تعالی بری بات زبان پرلانے کو (کسی کے لئے) پیند نہیں کرتے بجر مظلوم کے۔]

مظلوم اگر ظالم کی شکایت کرے تو بات الگ ہے اور کسی کو طعنہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ہم باربار پڑھتے ہیں اور یہ آیت ہم باربار سنتے ہیں:

باربار سنتے ہیں:

ویُلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (الهمزة: ۱)

[ہلاکت ہواس خص کے لئے جوطعنہ مارتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔]

انگریزی میں ویل خوش کے معنی میں آتا ہے، کہتے ہیں ویل کم

(welcome) مگرعر بی میں ویل بربادی کے معنی میں آتا ہے، ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔

تواگر کسی نے چغل خوری کی یاطعنہ ماراتو اللہ تعالی اسکے لئے فرماتے ہیں کہ اس

کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے، تو یہ بھی زبان سے کیا جاتا ہے تو زبان کواگر سے جے استعال

کیا جائے تو جنت کما سکتے ہیں، آخرت کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں، اورا گراس کا شیجے استعال

نہ کیا جائے تو بہی زبان جہنم میں گرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

#### زبان سے دین سکھاؤ:

آپ نے کسی کو دیکھا بے جارہ نماز سی نہیں پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو تنہائی میں بلا کرمحبت سے تمجھایا کہ دیکھوتم جس طریقہ سے نماز پڑھ رہے ہو بیاتی ہے،اس طرح برطها کرو۔ آپ کے دوالفاظ بولنے سے اس نے اپنی نماز سے کے کرلی، زندگی بھروہ جتنی نمازیں برطها کرو۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا تواب بہنچتا رہے گا، یہ بھی توزبان سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ''الدال علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ''الدال علی اللہ علیہ کا طریقہ بتلانے والے کو بھی اتنا ہی تواب ملے گا جتنا نیکی کے کرنے والے کو ماتا ہے۔

## اسى سال كاكفرايك كلمه يفضم:

ایک اسی سال کا بوڑھا کفر میں رہا، دل سے تصدیق کر کے، زبان سے اقرار کر کے " لَا اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللّٰهِ" کہتا ہے، بیا قرار بھی زبان سے کیا جاتا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضوریا کے سلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الاسلام يهدم ما كان قبله.

[اسلام لانا بچھےسارے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔] تواس کے کلمہ پڑھتے ہی اس کے بچھلےسارے گناہ معاف ہو گئے۔

#### زبان سےحرام کھانا:

توزبان سے غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنااور پھراس زبان سے حرام کھانا، زبان کوتو کچھ موس نہ ہوگا دل کولگتا ہے لیکن بیزبان کی نعمت کی ناقدری ہے، حضرت مولاناانٹرف علی صاحب تھانو کی بڑی عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے ہیں ایک آ دمی اللہ کی نعمت کھانے کے لئے جمچہ استعال کرتا ہے، اس جمچہ سے کھانا نکالتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کسٹرڈ کھاتا ہے اور تشم سے کا لودے کھاتا ہے اور اگراسی جمچہ سے پھرکوئی نجاست نکالنے لگے تو اس جمچہ اور اگراسی جمچہ سے پھرکوئی نجاست نکالنے لگے تو اس جمچہ

کی کتنی بے حرمتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے جوزبان بنائی ہے اس سے اللہ کا ذکر ، اللہ کی تنبیج ،

اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بجائے اس سے غیبت کی جائے ، چغل خوری کی جائے ، طعن و

تشنیع کی جائے یا گالی گلوچ کی جائے تو بیا ایسا ہی ہے کہ جس زبان سے اللہ تعالیٰ کا بیار ا

نام لیتا ہے اسی زبان (چچپہ) سے نجاست اور غلاظت بھی اٹھا تا ہے ، تو بیزبان کی نعمت کی

ناقدری ہوئی یا نہیں ؟

### الله تعالى نے مال كے بيد ميں بھى زبان كويا كيزه ركھا:

میرے پیرومرشد حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نوراللد مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ تو بہت مشہور بات ہے بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں عام طور سے نو مہینے رہتا ہے، وہاں اللہ تعالی اس کوغذا پہنچا تے ہیں، اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ حیض کا خون اس کی غذا ہوتی ہے، حمل کی حالت میں عورت کویض کا آنا بند ہوجا تا ہے، اور وہی خون پیٹ میں غذا ہوتی ہے، کی غذا بن جاتی سے لیکن س ذریعہ سے اللہ پہنچا تا ہے؟ ناف (نال) کے ذریعہ اللہ تا ہے کہ ناف (نال) کے ذریعہ اللہ تا ہے کہ ناف (نال) کے خوا کہ نہنچا تا ہے، اللہ تعالی چاہتے تو وہاں منہ کے ذریعہ جسی غذا پہنچا سکتے تو کین اللہ نے میں ہی زبان کو پاکیزہ رکھا، حیض کے گند ہے خون کوزبان سے لگئے نہیں دیا، اب دنیا میں آکر اس زبان کو نیا کی کردے یہ س قدرنا قدری ہے، اس لئے قرآن کہتا ہے: ﴿ یَكُ اللّٰهِ اللّٰذِینَ المَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ ﴾ [اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو] ہو قُولُوُا قَوُلًا سَدِیُدًا. ﴾ (الاحزاب: ۵ کے) [اوردرست بات کہو]

### بات تیرکی طرح ہے:

امام شافعیؓ فرماتے ہیں: زبان سے جوبات نکلتی ہےوہ تیر کی طرح ہے، آج کے

حساب سے کہوں تو بندوق کی گولی ہے، زبان سے نکل گئی اب واپس لائونہیں آسکتی ہے،
جو تیر کمان سے چھٹک گیا، بندوق سے گولی نکل گئی اب اس کو دوبارہ لانا چا ہونہیں آسکتی۔
اب اگر زبان سے اچھی بات نکلی ،اس سے سی کوتسلی دے دی وہ جنت کا ذخیرہ ہو گیا، اور
اگر اسی زبان سے کسی کا دل توڑ دیا تو وہ اس کے لئے وبال بن جائے گی، ہمارے والد
صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، کانچ کا برتن ٹوٹ جا تا ہے تو جڑ تا نہیں ہے، اسی طرح
دل جو ہے وہ ایک مرتبہ ٹوٹ جا تا ہے تو پھر وہ جڑ تا نہیں ہے، اس لئے حضرت علی فر مایا
کرتے تھے، بڑی عجیب بات فر ماتے تھے:

جسراحسات السنسان لهسا التيسام و لا يسلتسام مسا جسرح السلسسان بھالے اور تلوار کا زخم ٹھيک ہوسکتا ہے، مندمل ہوسکتا ہے، کین زبان کا زخم جودل پرلگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔

#### مؤمن كى حرمت كعبة الله سے زیادہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے تو کعبۃ اللہ تیری عظمت اور لائے تو کعبۃ اللہ تیری عظمت اور تیری عظمت اور تیری عظمت اور حرمت کا کیا بوچھنا؟ لیکن ایک مؤمن کا دل تجھے سے زیادہ عظمت اور حرمت والا ہے، اس کئے کہ کعبۃ اللہ کواگر ایک مرتبہ توڑ دیا جائے تو دوبارہ بن سکتا ہے کیکن مؤمن کے دل کو توڑ اتو پھروہ نہیں جڑتا۔

(معالم العرفان في دروس القرآن)

ول برست آر کہ حج اکبر است

# صد بزار کعبه یک دل بهتر است زبان کوقابومیس رکھنے کانسخہ:

ہم اپنی مجلس میں گپ شپ بکتے ہیں، زبان پر کوئی کنٹرول نہیں، حضرت ابوبکر صدیق اجب بیٹھتے تھے تھے، جس میں کوئی مزہ بھی صدیق اجب بیٹھتے تھے اگر ہموتو اس میں مزہ ہے، کسی نے آپ سے یو چھا کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایک بیٹھر منہ میں ڈال لیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ابنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے یہ پھر منہ میں ڈال لیتا ہوں، تا کہ بلاضرورت بات نہ نکلے۔ کنٹرول میں رکھنے کے لئے یہ پھر منہ میں ڈال لیتا ہوں، تا کہ بلاضرورت بات نہ نکلے۔ (مرقات: ۱۹۵۹)

ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر تھینچ رہے ہیں تو حضرت عمر انے کہا:

مه غفر الله لک فقال ابوبکر ان هذا اور دنی الموارد (مرقات: ۹۵/۹)

[بیکیا مور با ہے؟ الله آپ کومعاف کرے ۔ تو حضرت ابوبکر شنے فر مایا: اس نے مجھ کو بڑی ہلا کتوں میں ڈالا ہے]

اس کی وجہ سے میں نے بہت کچھ کھویا،اس نے مجھ کو بہت گھاٹا پہنچایا ہے، ذرا اس کو متنبہ کر رہا ہوں۔ کس قدر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آپ، مگر آپ کو زبان کی قدر تھی۔اللّٰدا کبر بیاس شخص کے احتیاط کا عالم ہے جن کا لقب صدیق ہے، جن کی زبان سے سچے کے علاوہ کچھ ہیں نکلا، بیان کی بات ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود "فتم كها كرفر ما يا كرتے تھے:

و الله ما على الأرض شيء احوج الى طول سجن من لساني . (جامع العلوم:١٢٧)

#### [زمین پر پائی جانے والی کسی بھی چیز کومیری زبان سے زیادہ کمبی قید و بند میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے]

مطلب ظاہر ہے کہ زبان ہی اس قابل ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بندر کھا جائے،اور بوفت ضرورت شدیدہ ہی کھولا جائے۔

ايكمشهورعالم حضرت يونس بن عبيدة فرمات بين:

ما رأيت احدا لسانه منه على بال الا رأيت ذلك صالحا في سائر عمله. (جامع العلوم والحكم: ٢٥٠٠)

[میں نے اعمال صالحہ کا خوگراسی شخص کو پایا جس کو اپنی زبان پر قابو پایاد یکھا۔] بے کارباتوں کا نتیجہ:

لهذا ہرانسان کو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بے کاراور لغو باتوں سے بچائے۔
حضرت مالک بن دینار قرماتے ہیں کہ بے کاراور لغو باتیں کرنے سے دل سخت ہوجاتا
ہے۔ پھراللہ کی یاد میں رونانہیں آتا اوراللہ کے خوف سے رونانہیں آتا ،اسی طرح اس سے
آدمی کام کاج میں سست ہوجاتا ہے اور رزق میں کمی ہوجاتی ہے۔ تو آدمی اچھی بات کے
ورنہ پھر بہتریہی ہے کہ خاموش رہے۔ اگر کسی کو بھلائی نہیں پہنچا سکتا تو برائی سے بچے۔
غیبت زنا سے شدید ہے ، سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی اور غیبت:

ہماری مجالس میں ادھرادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کے بارے میں تبصرہ شروع ہوگیا کہ فلاں صاحب ایسے ایسے ہیں، متقی ہیں، بڑے اچھے ہیں مگر، جہال'' مگر'' آگیا یا''لیکن' آگیا بس وہیں سے غیبت شروع ہوگئی۔سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوگیا، میرے

کئے مغفرت کی دعا کرد بھئے کہ اللہ میرے اس گناہ کومعاف فرمادیں، بار باریہی کہتارہا، حضرت نے فرمایا بھی تو بہ کرو، ہم بھی دعا کریں گے مگر پھر بھی وہ کہتارہا، حضرت بہت بڑا

گناہ ہوگیا ہے، پھرآپ نے بغرض اصلاح پوچھا، اللہ والے اصلاح کرتے ہیں کسی کو ذلیل نہیں کرتے ہیں کسی کو ذلیل نہیں کرتے ، پھر مقصود نہیں ہوتا، تو اصلاح کے ارادہ سے پوچھا آخر کون ساایسا بڑا

گناه ہوگیا کہ توا تناپریشان ہے؟ اس نے کہاحضرت مجھے سے زنا ہوگیا ہے،آپ نے فرمایا

واقعی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جب تو بار بار کہہر ہاتھا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا تو میں سمجھا کہ تو

نے کسی کی غیبت کی ہے۔

اوربه بات حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الغیبة اشد من الزنا.

[غیبت زناسے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔]

غیبت زناسے زیادہ سخت گناہ کیوں ہے؟ اس کی علت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه و ان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه.

(مرقات:۹۸/۹)

[اگرکسی شخص سے زنا ہوجاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں ، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک اسے وہ شخص معاف نہ کر دیے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔]

زنا کرنے والاشرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، بار بار روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اس کواپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور چونکہ اس کا گناہ حق العبد سے متعلق ہے اس لئے اللہ تعالی اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ حق العبد سے متعلق ہے اس لئے جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتے ، اور غیبت کرنے والا جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں ما نگتا تو اس کے سرغیبت کا گناہ باقی رہ جاتا ہے اس لئے غیبت بیر زنا سے بھی زیادہ سخت برا گناہ ہوا، یہ غیبت اتنا گناہ باقی رہ جاتا ہے اس لئے غیبت بیر زنا سے بھی زیادہ سخت برا گناہ ہوا، یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے۔

الله تعالى قرآن شريف ميس فرماتے ہيں:

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَّأْكُلَ لَحُمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَر هُتُمُوهُ (الحجرات: ١٢)

[اورکوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو بیند کرتا ہے کہا پنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ،اس کوتو تم نا گوار سجھتے ہو۔] (بیان القرآن)

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہربرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جانتے ہوغیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تیرے بھائی کے متعلق الیسی بات کہنا جواس کو بری گئے، کسی نے بو چھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اگر وہ بات اس میں میرے بھائی میں موجود ہوتو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں میں موجود ہوتو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں

موجود ہوتب ہی تو غیبت ہےاورا گروہ بات اس میں موجود نہ ہوتو وہ بہتان ہے۔

#### غيبت محفوظ رہنے کا طریقہ:

تو معاملہ'' مگر'' اور''لیکن' کے بعد بگڑ جاتا ہے اور وہیں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوگ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بیخنے کا طریقہ ہیہے کہ بلاوجہ دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کرے، آپ اس کا ذکر خیر کریں گے ممکن ہے مجلس میں اس کا کوئی بدخواہ بیٹھا ہوگا وہ اس کی غیبت شروع کر دے گا اور اس کے نتیجہ میں مجلس غیبت والی ہوجائے گی اس لئے سی کا بلاوجہ تذکرہ ہی نہ کریں ۔ تو خود بخو دان شاء اللہ غیبت سے محفوظ رہے گا اور دوسر ہے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اللہ پاک اس پر بھی ان شاء اللہ بہت اجر عطا فرمائیں گے۔اس پر ایک بجیب واقعہ یاد آگیا۔

#### حضرت خواجه نظام الدين اولياء كاعجيب واقعه:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیائے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کے ہزاروں مریدین تھے، دور دراز سے مریدین اور معتقدین زیارت اور ملاقات اور فیض حاصل کرنے کے لئے آتے تھے اور جیسے کہ عادت ہے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھتے انف لے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کوتواس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہاس کی امیدر کھتے ہیں اور آتا بھی ہے تو ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے ہیں، خدام کودے دیتے ہیں، بقدرضرورت خود بھی استعال کر لیتے ہیں تا کہ دلداری بھی ہو جائے، اسی طرح حضرت کے پاس بھی مریدین تخف

تحائف لے کرآتے تھے، ایک مولوی صاحب تھے اور مولوی صاحب منطقی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ملاقات کے لئے جانا ہے،لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور تخفے تحائف لے کر جاتے ہیں، مجھے تو کچھ تخفے تحائف لے کر جانانہیں ہے کین پھر دل میں خیال آیا کہ سب تخفے پیش کریں گے اور میں کچھنہیں دوں گا تو پیرنجی اچھانہیں ہے،سب کے سامنے شرمندگی ہوگی،تو راستہ میں ایک کاغذ لیا اوراس میں کنگر پنچر بھر کرخوبصورت پیکنگ کردی اور پارسل بنادیا اور جھولے میں رکھ کر چلے، حضرت کے پاس پہنچے دوسر ہے لوگوں نے ایناایناتحفہ پیش کر دیا منطقی مولوی صاحب تھے انہوں نے بھی ایناتحفہ پیش کر دیا۔حضرت نے فرمایا اسے بھی رکھ دو۔اب دیکھواللہ والوں کی عادت اوراخلاق!! خادم تحفوں کوخوانچہ میں رکھ کرلے جاتے اور حضرت جوفر ماتے اس کے مطابق عمل کرتے ، خادم آیا اوراس نے سارے نخفے ٹرے میں بھرنا نثروع کر دیا،مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے،ان کے دل میں خیال آیا کہ خادم سب بھر کر لے جائے گا،میراایک تخفہ کیا بیتہ چلے گا کہ س نے بیر نگر پھر کر دئے ہیں، بعد میں خادم برا بھلا کیے گا کہ کون کم بخت نالائق پیرلے کرآیا؟اللہ تعالیٰ مؤمن کوفراست دیتا ہے، وہ غیب نہیں جانتے ،حضور صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله.

مؤمن کی فراست سے ڈرو،اس کئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے:

ياً يُهَا الَّذِينَ المَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُقَانًا (الانفال: ٢٩)

[اے ایمان والوا گرتمهارے اندرتقوی آجائے تو اللہ تعالی تمہیں فرقان دےگا، فیصلہ کی چیز عطافر مائے گا۔]

توجب خادم آیا اور تخفے بھرنے لگا تو حضرت نے فر مایا اس تحفہ کونہ چھیٹر نا ،اس کو یہیں رہنے دینا،اس کونہ لے جانا، مولوی صاحب کے چھکے چھوٹ گئے، دماغ چکرانے لگا کہ حضرت نے میراتخفہ ہی یہاں رکھنے کے لئے کہا، پیتہیں اب میری کیا گت بنے گی مگراللّٰہ والوں برِقربان جائئے حضرت نے منع فرمایا تو اس وجہ سے کہ خادم بیتحفہ لے کر جائے گا اور اس کو کھولے گا تو خادم خواہ تخواہ گالی دیگا،لعنت بھیجے گا، برا بھلا کہے گا،حضرت اینے خادم کو بھی لعنت کرنے اور زبان خراب کرنے سے بچانا جائے تھے کہ اس کی زبان كيول گندى مو؟ اگراس نے اپنے اخلاق خراب كئے تومير اخادم اپنے اخلاق كيول خراب کرے اوراینی عاقبت کیوں بری کرے تو تحفہ الگ کرلیا تا کہ خادم کی زبان محفوظ رہے اور کسی کے سامنے اس کا بھید بھی نہ کھلے۔ تو حضرت نے اس کا بھی عیب چھیا لیا، اس کو ذلیل ورسوا ہونے سے بچالیا اور خادم کو بھی بدزبانی سے بچالیا اوراس کے بعدمولوی منطقی صاحب کو کچھنہ کہا۔ان کا مقصد ذکیل ورسوایا شرمندہ کرنا تو تھاہی نہیں اوراس کو لے جا کر جهال پچینکنا تھا بھینک دیا۔

#### تىس سال تك روتے رہے:

بات بیچل رہی تھی کہانسان فضول اور بے کارباتوں سے بیچے ،اسی سے غیبت وغیرہ کا بھی سلسلہ نثروع ہو جاتا ہے ، اللہ والے فضول باتوں سے بیخے کا بہت اہتمام کرتے ہیں ، ایک اللہ والے نے اپنے کسی مرید سے ملاقات کرنے کے لئے دروازہ

کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے بوچھا کون ہے؟ پیرصاحب نے جواب دیا کہ میں فلال ہوں، اور فلال صاحب سے ملنے آیا ہوں تو بیگم نے اندر سے جواب دیا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہیں، اس پرانہوں نے کہا کہاں گئے ہیں؟ اندر سے جواب دیا وہ تو مجھے معلوم نہیں! در کھئے یہ بالکل معمولی بات ہے، ہم رات دن اس طرح کرتے ہیں، بزرگ نے یہ کہہ دوسرا سوال کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی، کہہ دیا بعد میں بچھتا نے گے اور دل میں کہا کہ دوسرا سوال کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی، یہ فضول بات کی ، اس پر استعفار کرنے یہ میں نے فضول کیا۔ اس کی مجھے کیا ضرورت تھی، یہ فضول بات کی ، اس پر استعفار کرنے ہوئے اور اس پڑھیں سال تک روتے رہے کہ میری زبان سے یہ فضول بات کیوں فکی اور ہم ہوتے تو اٹھارہ سوال کرتے ، کہاں گئے؟ کیوں گئے ہیں؟ میرا سیج (پیغام) دے دینا، ایسے اٹھارہ سوال کردیتے۔

#### خلاصة كلام اور دائري:

دوستو! بیزبان اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، دل و د ماغ میں جو
آیا فوراً زبان بول دیتی ہے، مافی الضمیر کو اداکر دیتی ہے، بے چار کے گونگے ان کے پاس
یغمت نہیں ہے، اشاروں سے کام کرنا پڑتا ہے، ان کو تنی مشکل پیش آتی ہے تو ہم زبان کی
قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں، اللہ تعالی زبان کی لغزشوں سے میری بھی حفاظت
فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے بوری امت کی حفاظت فرمائے اور اس نعمت کی قدر
دانی کرنے کی اور اس کو صحیح استعال کرنے کی تو فیق عطافر مائے، بعض اللہ والے اپنے پاس
ڈ ائری رکھتے تھے اور اپنی باتوں کو لکھ لیتے تھے، جو فضول بات ہو تی رات کو اس پر تو بہ و
استغفار کرتے اور اپنی باتوں کو سے، جو فضول بات ہو جاتی اس پر روزے رکھتے، اللہ

بَدُهِ مُنَوِّدُ: ٣ عَالَى هُم تَمَام كَى حفاظت فرمائے، آمين بحرمة سيرالنبي المركيين صلى الله عليه وسلم \_ايں دعا ازمن واز جمله جہال آمين باد\_

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### **€ ∠ ∲**

# بركات سم الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس دعا کے شروع میں ' بِسُمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ الرَّا حِيْمِ" بِرِضَى جاتى ہے وہ روزہیں ہوتی۔

قیامت کے دن میری امت کی' بِسُمِ اللّٰہِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ" پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں بھاری وزن والی ہوجائیں گی۔ دوسری قومیں کہیں گی کہ امت محمہ یہ کی نیکیاں کیوں بھاری ہیں؟ ان کے انبیاء کیہم السلام فرمائیں گے کہ امتِ محمہ یہ کلام کے شروع میں اللّٰہ کے ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو بھی نیکیوں کا پلڑ ابھاری ہوجائے گا۔

#### **€ ∠ ∲**

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ بركات بسم اللَّد

الْحَمُدُ للهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوَمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ وَلِللهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلَاهُ وَكَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنٌ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهٖ وَاهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً بَعُدُ!

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَانَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ . (النمل: ٣٠) عن ابن عباسٌ قال: اغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على احد سوى النبى عَلَيْ الله ان يكون سليمان بن داؤد عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.

[حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کی ایک آبیت سے غافل اور بے خبر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم اور سلیمان بن داؤد (علیہاالسلام) کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوئی، اور وہ آبیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

# بسم الله الرحلن الرحيم كے فضائل:

محترم بزرگودوستواورعزین ساتھیو! میں آج آپ حضرات کے سامنے"بِسُبِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَحِمْنِ الرَحِمْنِ الرَحْمِ الْحَمْنِ الْ

بعض علماء فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۂ فاتحہ میں ہے اور پوری سورۂ فاتحہ میں ہے اور پوری سورۂ فاتحہ کا خلاصہ (نچوڑ) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نے بورے قرآن کریم کوایے اندر سمولیا ہے۔

ایک حدیث میں حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب بسم الله الرحمٰن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے ہٹ گئے، ہوارک گئی، دریا پُرسکون ہوگیا، جانوروں نے کان لگا گئے، شیطان پرآسان سے آگ کے انگارے برسے، اور ق تعالی شانہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کرفر مایا کہ جس چیز پرمیرایینام بسم الله الرحمٰن الرحیم لیا جائے گااس میں ضرور برکت ہوگی۔

(درمنثورا/ ۹ تفسیرابن کثیرا/۲۲)

دوسری ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بےشک رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جب جبرئیل علیہ السلام وحی لے کرآتے تھے توسب سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحیم سے نشروع فرماتے تھے۔ (دمنورا/2)

اس کئے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میں اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں اللہ 'جو

الله تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ۲۔۔۔۔''الرحمٰن' ۳۔۔۔''الرحیم'' پیاللہ تعالیٰ کے دوصفاتی نام ہیں۔ لفظ''اللّذ' ہر کام کے حاصل ہونے (اور شروع ہونے) پر دلالت کرتا ہے اور لفظ ''رحمٰن' اس کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور لفظ ''رحیم' اس کا فائدہ حاصل ہونے بردلالت کرتاہے۔

معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم تمام كاموں پر الله كى مهر (seal) ہے كہ جوكام بھی بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم ہے شروع کيا جائے گا اس کام ميں شروع ہے آخر تک برکت ہوگی ،اسی لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:

كل امر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. (بيضاوى: ١٥) [ کہ جومہتم بالشان کام کے شروع میں بسم اللہ نہ بڑھی جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔]اس کئے جو کام بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھے بغیر شروع کیا جائے گاوہ ادھورارہے گا، لعنی اس کام میں خیرو برکت نہیں ہوگی۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرویا چراغ (لائٹ) بجھاؤتب بھی بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے، یانی بینے سے پہلے، سواری برسوار ہونے کے وقت، سواری سے اتر نے کے وقت بسم اللہ برطوء بسم اللہ برط صنے کی تا کید حدیثوں میں بہت زیادہ آئی ہے۔

(معارف القرآن)

بسم الله الرحمٰن الرحيم ايك اليي بركت والى دعاہے جومٹى كوبھى سونا بناديتى ہے۔ اسلام کی خوبی:

اسلام ایک آسان دین اور بہترین شریعت ہے،سب سے کامل وکمل نظام

ودستور حیات ہے، اس میں محنت کم اور مزدوری بہت زیادہ عمل کم اور ثواب بہت زیادہ ہمل کم اور ثواب بہت زیادہ ہم کود ہے۔ اسلام نے ایک کیمیا اور عمدہ نسخہ بنا کرہم کود ہے دیا ہے کہ اس پڑمل کرنے سے دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والوں میں اس کا شار ہوتا ہے، اس لئے اسلام اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ہی چھوٹی چھوٹی مگر نفع سے بھر پور جامع دعا کیں بتائی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے دنیا کا کوئی کام ندا ٹکتا ہے نہ بگڑتا ہے، اور ان کے پڑھنے پرکوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، نہ بچھ مال ودولت خرچ ہوتا ہے، اس لئے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر ہرکام کے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تا کہ قدم قدم پر مسلمان کی زندگی کارخ اللہ کی طرف پھر جائے اور ہر لمحا پنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا رہے، گویا بندہ (بدزبان حال ) ہے کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بڑا ہرکام اللہ تعالی کے تکم اور اس کی مدد کے بغیز نہیں ہوسکتا ہے۔

اس طرح مسلمان کی تمام قل وحرکت اس کی معاشرتی زندگی اور دنیا کے کام بھی بسم اللہ کی برکت سے عبادت بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیطان سے دور ہوکر رحمٰن کے قریب آجا تا ہے ، اندازہ لگا ہے کہ بسم اللہ بڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ کہ دنیا کا ہر کام بھی عبادت بن گیا، ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی بہت سی فضیاتیں بھی بیان فرمائی ہیں اب ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا کیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟

صرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کی ایک آیت سے غافل اور بے خبر ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور

سلیمان بن داؤد (علیهاالسلام) کےعلاوہ کسی برناز لنہیں ہوئی ،اوروہ آیت بسم اللّدالرحمٰن الرحیم ہے۔]

(درمنثورا/۲۰)

### الله تعالى كونتين بزارنامون سے يادكرنا:

علامہ سیداسا عیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے تین ہزار نام ہیں، ایک ہزار نام فرشتوں کو بتائے ہیں، تین سونام تورات میں نام فرشتوں کو بتائے ہیں، تین سونام تورات میں نازل کئے ہیں اور تین سونام زبور میں نازل فرمائے ہیں، اور تین سونام انجیل میں نازل کئے ہیں اور نانوے نام قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں اور ایک نام اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اور وہ کسی کوبھی نہیں بتایا ہے، پھران تمام ناموں کے معنی کوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں سمودیا ہے، تو جس شخص نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھاتو گویا اس نے اللہ تعالی کوئین ہزار ناموں کے ساتھ یا دکر لیا۔
الرحیم پڑھاتو گویا اس نے اللہ تعالی کوئین ہزار ناموں کے ساتھ یا دکر لیا۔

الرحیم پڑھاتو گویا اس نے اللہ تعالی کوئین ہزار ناموں کے ساتھ یا دکر لیا۔

(تفسیرہ تالیان)

## اولادكوبسم الله سكهاناوالدين كى بخشش اورنجات كاذر بعيه:

ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ جیسے ہی استاذ نے بچہ کو کہا کہ بسم الله الرحمٰن الرحمٰ

#### مغفرت كاايك واقعه:

ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ایک قبر پر سے گذر بے تو دیکھا کہ قبر واقعہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ایک قبر پر سے گذر بے تو قبر کا کہ قبر والے کوعذاب ہور ہاہے کچھ دنوں کے بعد پھراس قبر کے پاس سے گذر بے تو قبر کا عذاب اس سے ہٹالیا گیا تھا،اوروہ بڑے آرام اور داحت سے تھا، حضرت عیسی علیہ السلام عذاب اس سے ہٹالیا گیا تھا،اوروہ بڑے آرام اور داحت سے تھا، حضرت عیسی علیہ السلام

کو تعجب ہوا تو حق تعالی شانہ سے یو جھا کہائے کریم آقا! آپ نے اس بندہ پر کس عمل کی برکت سے رحم فرما کراس پر سے عذاب اٹھالیا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے بیسی! جب اس بنده کاانتقال ہوا تھا تواس کاایک جھوٹا سابچہ تھاجب اس کی ماں اس بچہ کو مدرسہ لے گئی اور بچہنے استاذ کے سامنے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھا تو ميري شانِ رحمت کے لائق نہيں کہ اس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمٰن اور رحیم کہے اور میں اس کوعذاب دوں ،اس وجہ سے میں نے اس پر سے عذاب اٹھادیا۔

(فضائل بسم الله ص: ٦١) (شرح مسلم مقدمه ا/١٨٢ شكرية بحواله مولا ناعبدالقيوم حقاني صاحب)

#### عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ:

من اراد ان ينجه الله من الزمانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فان بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا وخزنة جهنم تسعة عشر عليها فيجعل الله تعالىٰ لكل حرف منها جنة من كل احد منهم ولم يسلطهم عليه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. (مواهب لدنيه شرح مسلم شريف مولانا حقاني) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ بسم الله الرحمٰن الرحیم میں ۱۹/حروف ہیں اور دوزخ کے موکل فرشتے بھی ۱۹/ ہیں جو شخص بسم اللہ یڑھے گا تواللہ تعالی ہر حرف کوان موکل فرشتوں کے مقابلہ میں ڈھال بنادے گا،اوران کوبسم الله الرحمٰن الرحيم کي برکت سے مسلط ہونے نہيں ديے گا۔

### بسم الله کی وجهسے آخرت کے درجات:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس دعا کے نشروع میں بسم اللہ الرحمٰن

الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ رزئیس ہوتی ، قیامت کے دن میری امت کی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ رزئیس ہوتی ، قیامت کے دن میری امت کی جہیں گی کہ امت کی وجہ سے نیکیاں بھاری وزن والی ہوجا ئیں گی ، دوسری قومیں کہیں گی کہ امت محمد بیہ کے کلام کے محمد بیہ کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان کور کھ دیا جائے اور دوسرے بلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیئے جائیں تو بھی نیکیوں کا بلڑا بھاری ہوجائے گا۔

(غنية الطالبين)

حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہر بیماری کے لئے شفا، ہر مفلسی کے لئے دولت اور دوزخ سے پر دہ اور زمین میں دھنسنے، صور تیں بگڑنے اور سنگ باری کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، جب تک لوگ اس کی تلاوت پر کار بندر ہیں گے۔

(غنية الطالبين ١٥٤)

#### ایک مدیث قدسی:

رسول الده صلی الد علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام قسم کھا کریہ حدیث بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اسی طرح قسم کھا کریہ حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی طرح قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اسرافیل! میں اپنی عزت اور بخشش وجلال وکرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (کی میم) کوسور ہ فاتحہ کے ساتھ ملاکر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو تم گواہ رہو کہ میں اس کی زبان کونہیں جلاؤں گا اور اس کو جہنم اور قبر کے عذاب سے بچالوں گا۔

یمی بات شخ اکبر نے اپنی کتاب فتوحات میں کھی ہے کہ جبتم سورہ فاتخہ بردہ ہوں کا خاتی ہے کہ جبتم سورہ فاتخہ بردھو۔ بردھوتب ایک ہی سانس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتخہ ملا کر بردھو۔ (فضائل بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وضوي يهلي بسم اللدير صفى كافائده:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا که جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم الله نہیں بڑھی تواس کا وضو (کامل) نہیں ہوا۔

(ترمذی شریف ۱/۲)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوشخص وضوکرنے سے پہلے بسم اللہ بڑھ نہیں پڑھ تااس سے اس کے صرف اعضاء وضوکے گناہ دھلیں گے اور جوشخص بسم اللہ بڑھ کروضوکر ہے گااس کے تو پورے جسم کے گناہ معاف ہوجائیں گے۔

کروضوکر ہے گااس کے تو پورے جسم کے گناہ معاف ہوجائیں گے۔

(مشکوۃ شریف)

كهاني سے بہلے بسم الله بڑھنے كاحكم:

حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه سے روایت ہے که مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم الله بریٹھواور دا ہنے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھاؤ۔
( بخاری وسلم و تر ندی )

جوشخص بسم الله برٹے ھے بغیر کھانا نثر وع کر دیتا تو آپ سلی الله علیہ وسلم اس کا ہاتھ کیڑ لیا کرتے اور اس کوبسم الله برٹے ھئے کے لئے تا کید فر ماتے۔

(زادالمعاد، اسوہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم ص:۱۳۱)

علماءامت نے لکھاہے کہ بسم اللّٰدز ورسے پڑھنااولیٰ ہے تا کہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہرہے تو یا د آ جائے وہ بھی پڑھ لے۔

(خصائل نبوی)

جس نعمت کے اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ برٹر صلیا جائے اس نعمت کے

بارے میں قیامت میں سوال نہ ہوگا۔

(اسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ص ۱۳۱)

#### کھانے میں برکت:

بسم الله برئے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچے حضرت عائشہرضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے اتنے میں ایک دیہات (گاؤں) کارہنے والاشخص آیا اور اس نے تو دو لقمے میں سارا کھانا صاف کر دیا ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر بیخص بسم الله برئے ہوکر کھاتا تو یہ کھانا سب کے لئے کافی ہوجاتا اور ارشا دفر مایا کہ جو شخص بسم الله برئے ہول جائے تو جب یاد آجائے "بیٹ میں الله او گائه وَ البحر وَ "برئے ہنا چاہئے تو شیطان کے بیٹ سے وہ تمام کھانا نکل جائے گایعنی کھانے میں پھر برکت آجائے گی۔

(ابوداؤد؛ ججة اللّدالبالغه)

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کھانا کھاتا ہوں مگر پیدے نہیں بھرتا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شاید کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، اس نے اقرار کیا تو فر مایا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے تمہارا پیدے نہیں بھرتا ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شے کہ اچا نک آپ کے سیا منے ایک گن (کھانے کا بڑا برتن) لاکر رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ دو ہے رکھا ور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ دو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ دو کے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ دو ہی اسے دھا دے برا پنا ہاتھ دیا ہے۔ بہی رکھتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے تھے، اپنے میں ایک دیہاتی شخص آیا جیسے کوئی اسے دھکا دے رہا ہواور آتے ہی اس

نے اس گن میں کھانے کے لئے ہاتھ رکھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کپڑلیا،
استے میں ایک لڑی آئی جیسے کوئی اسے دھکا دے رہا ہووہ بھی چا ہتی تھی کہ اپناہاتھ کھانے میں ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کپڑلیا پھر فر مایا کہ شیطان لوگوں کے کھانے کو (اپنے لئے) حلال کر لیتا ہے جب اس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا جا تا ہے، شیطان نے جب دیکھا کہ ہم نے اس کھانے سے ہاتھ روک لیا ہے تو ہمارے پاس اس کو لا یا تا کہ اس کے ذریعہ سے کھانے کو حلال کر ہے، پس قسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے ذریعہ سے کھانے کو حلال کر ہے، پس قسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں بیش میں اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔

اس کے ذریعہ سے کھانے کو حلال کر ہے، پس قسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے شک شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔

(حیاۃ الصحابہ: کے الاحک

### كير اتارتے وقت:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی آ دمی پیشاب پاخانہ کی حاجت پوری کرنے کے لئے یا اپنی عورت سے صحبت کرنے کے لئے اسلی کے لئے یا اپنی عورت سے صحبت کرنے کے لئے اس میں خلل ڈالتا ہے اوراس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے کیئر کے اتارتا ہے تو شیطان (اور جن ) اس میں خلل ڈالتا ہے اوراس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے کیئن اگر بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارتا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، شیطان اور جن سے اس کی آڑ اور حفاظت ہو جاتی ہے۔

(ترمذی:۱/۷)

روعمل اليوم والليله"مين كيرراتارنے كوفت كى بيدعالكھى ہے: بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ.

> گھر سے نکلتے وقت شیطان سے تفاظت: حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوشخص گھر سے نکلتے وقت

بركات بسم الله

بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله .

پڑھ لے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ میں نے تیری حفاظت کرلی اور تخجے تیرے شمن شیطان سے بچالیا۔ (تواس کے پڑھنے سے شیطان بھی الگ ہوجا تاہے۔)

(ترنزی۲/۱۸۰)

### كمر مين داخل موت وقت بسم الله برط صنے كا فائدہ:

حضرت جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ بڑھ کر گھر میں داخل ہواور بسم اللہ بڑھ کر کھانا شروع کر بے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بہاں سے نکل چلو، یہاں نہ کھانے کو ملے گانہ سونے کی جگہ، اور جب بسم اللہ نہیں بڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں آ جاؤ کھانے کوئل جائے گا اور سونے کی جگہ بھی مل جائے گا اور سونے ک

(مسلم، ابوداؤد)

#### بجہ کے بیدا ہوتے ہی شیطان سے حفاظت:

امام بخاریؓ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے وفت

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

یڑھے اور اس صحبت سے اللہ تعالیٰ بچہ عطا کرے تو شیطان اس کو تکلیف نہیں بہنچاسکتا ہے۔

(بخاری شریف ۲۶/۲)

#### ہردعاسے تہلے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جس دعا كے شروع ميں بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھی جائے وہ دعار ذہیں کی جاتی ہے۔

(غنية الطالبين ص: ١٠٤)

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللّه عنه نے ایک مرتبہ حضورصلی اللّه علیه وسلم سےاینے جسم کے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس جگہ در د موومان ما تهر ركه كرتين مرتبه بسم الله يرهوا ورسات مرتبه بيدعا يرهو:

اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر

میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت اور غلبہ کی پناہ جا ہتا ہوں اس چیز کے شرسے جس کومیں یا تا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔]

انہوں نے اس بڑمل کیا توجسم کا در دہمیشہ کے لئے تتم ہو گیا۔

حضرت عثمان اورحضرت علی رضی الله عنهما فر مانے ہیں کہ بسم اللہ ہر بیاری سے

شفادینے والی اور ہر در د کا علاج ہے۔

(فضائل بسم الله:ص: ١٠)

### مشتی بر سوار ہوتے وقت:

ابن السنی نے حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت ڈو بنے سے محفوظ رہے گی جب کشتی پر سوار ہوکر به دعایر طالح

بِسُمِ اللَّهِ مَجُرِيهَا وَمُرُسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

قَدُرِهِ (الهود: ١٦، الزمر: ٦٧)

(الاذ كارللا مام النووي ص: ١٩٩)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا جب طوفان نوح نے اس دنیا کواپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے ہراساں ولرزاں محفوظ رہنے تھے آپ علیہ السلام نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لئے بسم اللہ مجرھا ومرساھا پڑھا تو اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشی غرق آبی سے محفوظ اور سالم رہی مفسرین کہتے ہیں کہ اس دعا میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا صرف ایک جز محفوظ اور سالم رہی مفسرین کہتے ہیں کہ اس دعا میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا صرف ایک جز کہم اللہ ہی ہے، اور جب صرف اس ایک جز ''بسم اللہ'' کی وجہ سے اسنے ہمیت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی میں ہرکام کی ابتداء اس پورے کلمہ کے ساتھ کر بے یعنی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے اپنے ہرکام کی ابتداء کرنے کا التزام کی حرف وہ نجات سے کیوں کرمحروم رہ سکتا ہے؟

(تفسيرعزيزى تفسير كبيرا/١٥٣)

### بسم الله قرب خداوندي كاذر بعيه:

تفسیرابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ حلی اللہ عنہ بے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آب حلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیاللہ کا نام اللہ تعالیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے اور اس میں اس قدر نیکی اور قرب ہے جیسے آئکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے۔
سیاہی اور سفیدی میں ہے۔

(تفسيرابن كثيرا/٣٢)

لہذا جوشخص ہر کام کے شروع میں کثرت سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے گا تو

اسيجفى الله كاقرب نصيب ہوگا۔

### جنت کی چاروں نہروں سے سیرانی:

حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسانوں سے بھی اویر تشریف لے گئے تو تمام جنتوں کا معائنہ اور سیر فر مائی ، تو جنت میں عار نہریں دیکھیں (جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے ) یانی ، دودھ ،شرابِ طہوراور شہد کی نہریں، پس رسول اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے یو جھا یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا یہ حوض کوٹر کی طرف جاتی ہیں اور کہاں سے نکلی ہیں یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، پس اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے تا کہ اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بتلا دے یا دکھلا دے۔ پس نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اللّٰہ سے دعا فر مائی ، تو ایک فرشته آیااور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوسلام کیااور پھر کہاا ہے محمد! (صلی الله علیه وسلم) ا بنی آئکھیں بند سیجیے، پس میں نے اپنی آئکھیں بندکیں، پھر کہا کھو لئے، جب میں نے ہ نکھیں کھولیں توایک درخت کے پاس تھااور دیکھا کہ سفیدمونتوں کاایک قبہ ہےاوراس یر سونے کا دروازہ ہے،اس پر تالالگا ہواہے، قبہ اتنابرا ہے کہ تمام انسان وجنات اگراس قبہ یرر کھ دیئے جائیں تو ایبامعلوم ہو کہ ایک خوبصورت برندہ ایک پہاڑ پر بیٹھا ہے، پھر میں نے دیکھا بیجاروں نہریں اسی قبہ سے نکل رہی ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ وہاں سے واپس لوٹوں تواس فرشتے نے کہا کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)اس قبہ میں داخل نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا میں کیسے داخل ہوں اس کے دروازے برقفل لگا ہوا ہے، میرے پاس اس کی تنجی نہیں ہے۔ تو فرشتہ نے فر مایا کہ اس کی ننجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے، جب میں نے

اس کے قریب جا کر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی تو تالا کھل گیا، میں اس قبہ میں داخل ہوا تو ریاستہ

كياد يكها مول كه چارون نهرين اس قبه سے اس طرح نكلي موئى ميں كه:

بسم اللدى دميم 'سے پانی كی نهر۔

الله کی و "سے دودھ کی نہر۔

الرحمٰن کی''میم''سےشرابِطهور کی نہر۔

الرحيم كي دميم" سيشهد كي نهر-

معلوم ہوا کہ بیجاروں نہریں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے کلتی ہیں۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی امت اگر

خلوص دل سے بغیرریا کاری کے میرےاس نام سے مجھے یاد کرے گی تو ضروران نہروں سے انہیں سراب کروں گا۔

(روح البيان:٩)

بسم اللدالرحمٰن الرحیم کے چندا ہم وطا نف/مشکل کام کوآسان کرنے کے لئے: حضرت علی رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکل کام آسان کرنے کی دعا بسم اللّہ احلی احمریں فوری مدے سمی لائے کی کی تربیب ماک خش تربیب

الرحمٰن الرحیم ہےاورفر ماتے ہیں کہ بسم اللہ ہررنج کودورکر تی ہےاوردل کوخوش کرتی ہے۔ (نضائل بسماللہ ص

### اینے مقصد میں کامیابی کے لئے:

جوشخص ۷۸۷ (سات سوچھیاسی) مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سات دن تک روزانہ پڑھے گااور پھراپنے مقصد کے لئے دعا کرے گا تواللہ تعالی ضروراس کا مقصد پورا فرمائیں گے۔

( قرآنی علاج ص۲۳)

#### مرآفت ومصيبت سيحفاظت:

جو خص محرم کی پہلی تاریخ کواا۳رمر تنبہ بسم اللّٰدلکھ کرا پنے پاس رکھے تو وہ خص ہر بلااورمصیبت سے محفوظ رہے گا۔

(قرآنی علاج ص۲۲)

### بسم الله لكصفي كا فائده:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جوشخص ۲۵ رمر تنبہ بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم لکھ کراپنے پاس رکھے گا اللّہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے اور کوئی آ دمی (اللّہ تعالیٰ کے حکم سے) اسے نہیں ستائے گا۔

(تفسيرموضح القرآن ص۲)

جو شخص بسم الله الرحمٰن الرحيم جھ سوم تنبه لکھ کراپنے پاس رکھے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی اور کوئی اس کے ساتھ برابر تا ؤنہیں کرے گا۔

### ذہن کھلنے ( توت حافظہ ) کے لئے:

۲۸ کمر تبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آفتاب غروب ہونے کے وقت بلائیں تو ذہن کھل جائے گا۔

#### محبت کے واسطے:

۲۸ کے مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے جس شخص کو پلائیں تو اس کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ (ناجائز کا موں میں استعال کریں گے تو عذاب کا خطرہ ہے۔)

### اولاد کے زندہ رہنے کے لئے:

جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۱۱ رمر تبہ لکھ کر تعویذ بنا کر پاس رکھے تو بچے زندہ رہیں گے۔ کھیتی میں برکت اور حفاظت:

ا • ارمر تنبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں وُن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اوراس میں برکت بھی ہوگی۔

بسم الله کا تعویذ ہر شم کے بخار، نیز تنگ دستی، قرض وغیرہ کی پریشانی سے نجات پانے کے لئے مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھ کر گلے میں یا دائیں بائیں ہاتھ پر باندھنایا ٹوپی میں رکھ کر پہننا جا ہئے۔

### ضروری کاموں کی تکمیل:

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور حضرت تھانوگ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور حضرت تھانوگ نے اپنی کتاب اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ جب ایک ہزار بار ہوجائے تو دور رکعت نماز پڑھ کراپنی حاجت کے لئے دعا کرے، پھرایک ہزار مرتبہ پڑھ کراہی طرح دور کعت پڑھے اور دعا مائلے ،غرض اسی طرح بارہ ہزار مرتبہ تم کرے ان شاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ ہمیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ الرحمٰن الرحیم کی برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (درس قرآن الرحمٰ)

سفراور شجارت کی کامیابی کے لئے:

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے

فرمایا کہتم چاہتے ہوکہ جب سفر میں جاؤتو وہاںتم اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوش حال وہامراد رہولیعنی تمہارا سفر باظفر ہواور تمہارا سامان زیادہ ہوجائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میر ہے ماں باپ آپ پرقربان ہوں، ہے شک میں ایسا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آخری پانچ سورتیں: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق وسورہ ناس کو پڑھا کرواور ہر سورۃ کو بسم اللہ عنی شروع کرواور بسم اللہ ہی پرختم کرو، حضرت جابرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے پہلے میرا بیحال تھا کہ سفر میں اپنے دوسر سے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد خستہ حال ہوتا تھا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پڑمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔

(تفسيرمظهري بحوالهابويعلي)

اس عمل کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ُفر ماتے ہیں کہ چھ مرتبہ بسم اللّد،اور یا نچے سورتیں برٹھ کر گھر سے نکلا کریں۔
(معارف القرآن ۱۳۸۸)

لیمنی اول تعوذ وتسمیه بھر سورهٔ کافرون بھر تسمیه بھر سورهٔ نصر بھر تسمیه بھر سورهٔ اخلاص بھر تسمیه بھر سورهٔ فلق بھر تسمیه بھر سورهٔ ناس بھر تسمیه ۔ بیکل جھ مرتبہ تسمیه اور پانچ سورتیں ہوئیں۔

#### سوزاک کے علاج کے لئے:

جو خص سوزاک کے مرض میں مبتلا ہو وہ نماز کے بعدسات مرتبہ بیہ دعا پڑھا

کر ہے:

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم لَآ اللهَ الَّا هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيمُ.

### ازالهُ مِذيان كے لئے:

بعد نماز فجر مریض کے سر پر داہنا ہاتھ پھیرتے ہوئے سات بار بیدعا پڑھی

جائے:

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَآ اللهَ الَّا هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيمُ.

### چوری وشیطانی اثرات سے حفاظت:

سونے سے قبل ۲۱ر (اکیس) مرتبہ بسم اللہ پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اجیا نک کی موت سے محفوظ رہے گا۔ان شاءاللہ

### ظالم پرغلبہ پانے کے لئے:

کسی کے سامنے بسم اللہ بچاس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ظالم کومغلوب کرکے اس کوغالب کریں گے۔

### ظالم حکام کے شرسے بچنے کے لئے:

بسم الله الرحمٰن الرحيم کسی کاغذ پر پانچ سومر تنه لکھے اور اس پرڈیڑھ سومر تنبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے بھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہوجا ئیں گے اور ظالم کے شریعے تفوظ رہے گا۔

### در دِس کے دور کرنے کے لئے:

اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھ کر دردوالے کے گلے میں یا سریر باندھے تو در دِسرجا تارہےگا۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم ہے متعلق چند عجیب حکایات/بشرحافی ؓ کاواقعہ:

بشرحافی "ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے کہ راستہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا ہوا ایک کاغذ زمین پر گرا ہوا ملا، انہوں نے اسے بڑی عزت اور ادب سے اٹھالیا، اس وقت ان کے پاس صرف دودر ہم تھا اور کچھ نہ تھا، انہوں نے ان دودر ہموں کاعطر خرید ااور اس کے اس کے بعد اللہ تعالی کو کاغذیر بوراعطر مل کراسے خوشبودار بنا دیا اور حفاظت سے رکھ دیا، اس کے بعد اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالی نے فرمایا:

یا بشر طیبت اسمی لأطیبن اسمک فی الدنیا و الآخرة

[ایبشرحافی! تونے جس طرح میرے نام کی عزت کی ہے میں اسی طرح دنیا
اورآ خرت میں تیرے نام کوروشن کرول گا]

اورآ خرت میں تیرے نام کوروشن کرول گا]

افری کی رہا ہے۔

افری کی رہا ہے۔

افری کی رہا ہے۔

ابوسلم خولاني كاواقعه:

ابوسلم خولائی سے ان کی ایک باندی دشمنی رکھتی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملاکر دیتی اور ابوسلم اسے کھاتے گران پراس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، کافی وقت اسی طرح گذر گیا پھراس باندی نے خود ہی ایک مرتبہ ابوسلم سے کہا کہ میں تو آپ کو کافی دنوں نے کھانے میں زہر ملا کر کھلاتی ہوں ، کیا بات ہے کہ آپ پراس کا اثر نہ ہوا؟ ابوسلم نے کھانے میں زہر ملا کر کھلاتی ہوں ، کیا بات ہے کہ آپ بوڑھے وضعیف ہوگئے ہو، میں پوچھا کہ آخر تو زہر ملا کر کیوں کھلاتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بوڑھے وضعیف ہوگئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے جلدی الگ ہوجاؤں ۔ ابوسلم نے فر مایا کہ زہر کا اثر اس لئے نہیں ہوتا کھا کہ الحمد لللہ جب بھی میں کوئی چیز کھا تا یا پانی بیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں ۔ اور پھر اس باندی کوآزاد کر دیا تا کہ جہاں چاہے نکاح کر لے اور اس سے کوئی انتقام بھی نہ لیا۔

### ایک قاضی کی مغفرت کاواقعہ:

ایک قاضی کا انتقال ہوگیا ، اس کی بیوی حاملہ تھی اسے لڑکا بیدا ہوا ، جب بچہ ہوشیار ہوا تو اس کی ماں اسے مدرسہ میں بڑھنے کے لئے لئے گئی ، استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بڑھائی ، بچہ کے بسم اللہ بڑھتے ہی اللہ تعالی نے اس کے باپ سے عذاب اٹھالیا اور فر مایا کہ اے جرئیل! ہماری رحمت کے لائق نہیں کہ اس کا بچہ ہمیں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن میں کہہ کریاد کرے اور ہم اس کے باپ کوعذاب میں رکھیں ، سے کہ بسم اللہ میں بہت ہی برکت ہے۔

(حکایات قلیو بی ۳۸)

### ایک یہودی کی لڑکی کا عجیب واقعہ:

لمعات صوفیہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی جگہ وعظ کہہ رہے تھا اس وعظ میں انہوں نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی فضیلت بیان کی ، یہود یوں کے مکانات بھی نزدیک تھے، اس وعظ کوایک یہودی لڑکی سن رہی تھی اس پر اس بیان کا اتنا اثر ہوا کہ وہ دل وجان سے مسلمان ہوگئی اور ہرکام بسم اللہ پڑھ کرکرتی تھی لڑکی کے باپ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس پر بہت شخت نا راض ہوا اور اسے دھمکی دی تا کہ اسلام کو چھوڑ دے مگر وہ لڑکی اپنے اسلام پر جمی رہی ، لڑکی کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا اسے خیال ہوا کہ اگر لڑکی کے مسلمان ہونے کی خبر لوگوں کو ہوگئ تو بڑی شرمندگی ہوگی اس لئے باپ نے طرکر لیا کہ لڑکی کو شخت بدنام کر کے سی بہانہ سے اسے ہلاک کردوں گا ، باپ نے اپنی بیٹی کو مہر لگانے کی شاہی انگوٹی کی حرکہا کہ اسے حفاظت سے رکھنا، لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر دے کر کہا کہ اسے حفاظت سے رکھنا، لڑکی سے گئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں انگوٹی کی اور اپنی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کے باپ نے جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کی باپ نے جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کی باپ نے جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کی بات کی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کی بات کی جیب میں رکھ کی ، رات کو جب لڑکی سوگئی تو اس کی بات کے جیب میں رکھ کی مطابق کی بات کے جیب میں رکھ کی کی سوگئی کی کی کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو ک

سے وہ انگوشی نکالی اور غصہ میں آ کراسے ندی میں بھینک آیا تا کہ بنج جب اس سے انگوشی مانگے اور وہ نہ دے سکے تواسے موت کی سزادی جاسکے۔

اللہ کی شان مجھے کو ایک مجھے پر (مجھلیوں کا شکار کر کے بیچنے والا) ایک مجھلی لے کر وزیر کے پاس حاضر ہوااوراسے کہا کہ آپ کے واسطے یہ مجھلی ہدیہ میں لایا ہوں، وزیر خوش ہوکر مجھلی گھر لایا اور لڑکی سے کہا کہ مجھلی کو جلد ہی پکا کر تیار کر ، لڑکی نے مجھلی کی اور بسم اللہ پڑھ کراسے کا ٹیے اور صاف کرنے بیٹھی، جیسے ہی مجھلی کو کا ٹا اس کے بیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی، لڑکی انگوٹھی و کیھر کر جیران و پریشان ہوئی اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی، وہ جیران سوچنے گئی کہ یہا گوٹھی میرے جیب میں سے نکل کر مجھلی دیکھا تو انگوٹھی عائب تھی، وہ جیران سوچنے گئی کہ یہا گوٹھی میرے جیب میں سے نکل کر مجھلی کے بیٹ میں کیسے آگئی ؟ پھر فور آئسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب میں رکھ کی اور مجھلی پکانے میں مشغول ہوگئی اور جلد ہی تیار کر کے اسے بایہ کے سامنے رکھا۔

کھانے سے فارغ ہوکر باپ نے انگوشی مانگی تو بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ انگوشی نکال کر پیش کردی ، باپ اس انگوشی کود کیھ کر جیران ہوگیا کہ اسے تو میں ندی میں بھینک آیا تھا، اس کے ہاتھ کہاں سے آگئی؟ بیٹی سے یو چھا یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ بیٹی نے یوراوا قعہ بیان کردیا۔

لڑی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بسم اللہ کی برکت سے عزت دی بتم نے ندی میں بھینک دی مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ انگوشی مجھلی نے نگل لی اور بھر وہی مجھلی شکار ہوکر تمہارے باس مدید میں آئی اور تم نے اسے بکانے کے لئے میرے حوالہ کیا اور بالآخر میرے ہاتھ میں وہ انگوشی واپس آگئی، باپ بیسارا قصہ من کرفوراً

ہی مسلمان ہو گیا۔

### روم کے بادشاہ کا واقعہ:

روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ میر ہے ہمر میں ہمیشہ در در ہتا ہے، اچھانہیں ہوتا، کوئی دوانجیجیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے ایک ٹو پی جیجی کہ اسے بہن لیں، چنانچہ بادشاہ جب وہ ٹو پی بہنتا سر کا در دا چھا ہوجا تا اور جب نکالتا تو پھر در دشر وع ہوجا تا، اسے اس پر بہت تعجب ہوا جب ٹو پی میں غور سے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا ہوا تھا۔

(تفسير موضح القرآن: ص٢)

#### حضرت خالدرضي الله عنه كاواقعه:

حضرت خالدرضی الله عنه نے کافروں کے ایک قافلہ کا گیراؤ کیا، قافلہ والوں نے کہا کہ تمہمارا بیعقیدہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو ہمیں کوئی الیمی نشانی بتا ئیں کہ ہم مسلمان ہوجا ئیں، حضرت خالدرضی الله عنه نے فرمایا اچھا! تو تم زہر لے آؤ، وہ لوگ ایک پیالہ میں زہر لائے، حضرت خالدرضی الله عنه بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کراسے پی گئے اور پیالہ میں زہر لائے، حضرت خالدرضی الله عنه بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کراسے پی گئے اور کوئی اثر نہ ہوا تو قافلہ والے مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے۔

کوئی اثر نہ ہوا تو قافلہ والے مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے۔

(تغیر خانی: اُر ہم) بوالد نظر خانی: اُر ہما بوالد تغیر ہیں)

### فقيه محمرزماني كاواقعه:

فقیه محمرز مانی کو بخار ہوا،ان کے استاذ فقیہ ولی محمد بن سعید عیادت کوآئے اورا یک تعویذ بخار کا دے کر چلے گئے،اورا سے فر ما گئے اس کو دیکھنا مت غرض اس کو باندھا،اسی وقت بخار جاتار ہا انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ کھی تھی،ان کے اعتقاد

میں ستی پیدا ہوئی ،فوراً بخارلوٹ آیا،انہوں نے جا کراستاد سے عرض کیااورا پے فعل سے توبہ کی ،انہوں نے دوسراتعویذ دے دیا ،اسے باندھا پھر بخارفوراً جاتار ہا ،انہوں نے ایک سال کے بعداسے کھول کر دیکھا تو بسم اللہ ہی کھی ہوئی تھی،جس پرانہیں بسم اللہ کے باب میں انتہائی عقیدت اور عظمت پیدا ہوگئی۔ (احسن البیان فی خواص القرآن: ۹۰،۸۹، شرح مسلم مولانا حقانی صاحب) مسمم

### كياسات سوچھياسى (٧٨٦)بىم الله الرحمن الرحيم كابدل موسكتا ہے؟

جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا جا ہے ،تو یہاں ایک مسکہ بھی بیان کرتا چلوں جوآج کل عوام میں خاصار واج یا چکا ہے، وہ یہ کہ آج کل خطوط لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بدلہ میں ۸۲ کیکھا جاتا ہے تو کیا بیعد دبسم الله کابدل ہوسکتا ہے اور کیابسم الله کی طرح اس کا ادب بھی ضروری ہے؟ اس کا جواب استاذی المکرّم مفتی مدرسه جامعه حسینیه را ندیر مفتی اساعیل واڈی والأكالفاظ مين سنتي،آپفرماتي بين:

ہرچھوٹے بڑے کام کوبسم اللہ سے شروع کرنے کی تا کیداور فضیلت بہت ہی حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے کام شروع كرناانبياء ليهم السلام كى سنت ہے، حضرت سليمان عليه السلام نے ملكهً سباکے نام جوخط لکھا تھااس کی ابتداء بسم اللہ سے کی تھی ،قر آن کریم میں ہے: إِنَّهُ مِنُ سُلَيُمِنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمِٰنِ الرَّحِيْمِ . (النمل: ٣٠) اسی طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن بادشا ہوں کے نام جوخطوط تحریر فرمائے تھےان کے شروع میں بھی بسم اللاکھی ہوئی تھی۔

ایک مشہور حدیث میں ہے: جوکوئی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ كام ادهورا لعني بغير بركت كاموكا\_

ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہرخط کے شروع میں بسم اللّٰدلکھا کرو۔(غذیۃ الطالبین)

اس کئے خطوط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا سنت ہے۔ ۸۶ ککھنے سے بسم الله لکھنے کی فضیلت حاصل نہ ہوگی ،لہذا اصل سنت تو یہی ہے کہ بسم اللہ لکھا جائے، باقی خطوط کوادھر ادھر جہاں جاہے بھینکنے سے بسم اللہ کی بےادبی ہوگی، اور لکھنے والا بھی اس بے ادبی کے گناہ میں شامل ہوگا،اس لئے مناسب بیہ ہے كەسنت اداكرنے كے لئے زبان سے يرا صليا جائے ، لكھانہ جائے۔ ٧٨٧ لکھنے سے سنت ادانہیں ہوگی البیتہ اگر لکھ لیا جائے تو بعض حضرات اسے بسم اللّٰہ کا عدد بتاتے ہیں اس لئے اس کی بھی بے حرمتی نہ ہو، اس کا خیال رکھا

(مفتی اساعیل واڑی والا ، دارالا فتاء جامعه حسینیه را ندیر ، سورت ، گجرات ، انڈیا ) چنداورمسائل:

مسکلہ: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللدآ ہستہ بڑھنا بہتر ہے۔

(فتاويٰ رحيميه ا/٢٧١ ١٨٩٠)

مسئلہ: بہت سے صحابہ کرام رضی التّعنہم اور علمائے کرام کے نز دیک بسم اللّه قر آن کریم کی ایک آیت ہے،کوئی سورت کا جز وہیں مگرسورہ نمل میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ہےوہ اسی سورت کا جزوہے۔

اس لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کا احتر ام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کریم کااور جس طرح قرآن کریم کا بغیر وضو کے لکھنااور پکڑنا جائز نہیں اسی طرح بسم اللّٰد کا لکھنا اور جس کاغذیر بسم اللّٰد کھی ہواس کا پکڑنا بغیر وضو کے جائز

مسکلہ: تراویج میں پورا قر آن کریم ایک مرتبہ ختم کرناسنت ہے،اور چونکہ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم قر آن کريم کی ايک آيت ہے،اس لئے ايک مرتبہا سے بھی زور سے پڑھنا چاہئے تا کہ قرآن کریم پڑھنے اور سننے والوں سب کامکمل ہوجائے۔

مسکلہ: جانورکوذ نج کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر بسم الله جيمور دي توامام ابو حنيفة كيز ديك اس كا كوشت حرام هوگا ـ (معارف القرآن ۲۳۴/۳۳۸)

> مسكله: جانورذ بح كرتے وفت بسم اللّٰدواللّٰدا كبريرٌ هنا جا ہے ۔ مسكلہ: بسم الله برا هناوضو سے بہلے سنت ہے۔ (ہدایا/۵) اس کے کئی الفاظ حدیث میں وار دہوئے ہیں۔

> > (١) بِسُمِ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ.

(مجمع الزوائدا/ ۲۲۰ بحواله طبرانی فی الصغیراسناده حسن)

(٢) بسُم اللَّهِ.

( كنزالعمال ٩/١١٨)

(۳) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (دارْظنی ۱/۱۱ \_ نسائی ۱/۵۱ \_ سنن بیهی ۱/۳۳ \_ کبیری ص:۲۱ ـ شرح نقابیا/۵)

(٣) بسُم اللَّهِ الْعَظِيُم وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الْإِسُلامِ.

یہ الفاظ محیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں البتہ بقول ابن ہمام فقہائے کرام سے منقول ہیں۔

مسکہ: اگروضو کے ابتداء میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو درمیان میں کہنے سے سنت ادانہ ہوگی کیونکہ بچراوضو کی ابتداء میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو درمیان میں کہنے سے سنت ادانہ ہوگی کے کہاس کا ہرلقمہ اور ہر ہر گھونٹ الگ الگ کی ہے، وہاں سنت ادا ہوجائے گی۔

( كبيرى ص: ٢٢ ـ وكذاابن هام في فتح القدريا/ ١٥)

مسکلہ: بعض لوگ وضوء سے پہلے اعوذ باللہ بڑھتے ہیں اس کے بڑھنے کا حکم ہیں ہے،خلاف سنت ہے۔

مسكه:ميت كوقبرمين اتارتے وقت:

بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. (صلى الله عليه وسلم) بِرُصنا عِلَيه وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. (صلى الله عليه وسلم) برُصنا عِلَيْ مِنَا عِلَيْ مِنْ اللهِ عليه وسلم)

(ترمذى ابوداؤ دوغيره) (عين الهدابيا/ ٢٢٧)

الله باک ہرایک کوہم الله کی قدرنصیب فرمائے اورا پنی مرضیات کی اور حبیب پاک صلی الله علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنت پرمل کی تو فیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گنا ہوں سے بچنا آسان فرمائے اور ہرایک کوا بیخا بیخ وفت موعود پر حسنِ خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمارے والدین کی ، اساتذہ کی اور پوری امت کی مغفرت فرماوے۔ آمین مجرمۃ السیدالنبی الا مین صلی الله علیہ وسلم تسلیما کثیراً کثیراً۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### $\{ \Lambda \}$

## شب براءت كى فضيلت

حضرت علی کرم الله و جهہ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
جب نصف شعبان کی رات ہوتو اس رات میں نماز پڑھواور اس کے دن میں (بیعی
پندرہویں کو) روزہ رکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ اس رات میں آفتاب چھپنے کے وقت
آسمان دنیا پرنزول فرماتے ہیں ،اور (دنیا والوں سے) فرماتے ہیں کہ سنو! ہے کوئی
بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ سنو! ہے کوئی رزق ما نگنے والا کہ میں
اسے رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے عافیت بخشوں؟ سنو! ہے
کوئی ایسااور ایسا (بیعنی اس طرح اللہ تعالی ہرضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کراپنے
بندوں کو بیکارتار ہتا ہے ) یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔

#### $\{ \hspace{-1em} \bigwedge \hspace{-1em} \}$

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

## شب براءت کی فضیلت

اَلْحَمُدُ للّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوَمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَّى اللهُ تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصحابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهٖ وَاهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيراً كَثِيراً اللهِ وَاصحابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهٖ وَاهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهُ اللهُ

عن ابى موسى الاشعرى عن رسول الله عَلَيْ قال: ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك اومشاحن.

(ابن ملبهص:۱۰۱ بيهقى مشكوة شريف ص:۱۱۵)

وقال النبي عَلَيْكُ في رواية: الا اثنين مشاحن و قاتل نفس. (مرقات:٣٢٩/٣)

[حضرت ابوموسی اشعری سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو ایعنی شب براءت میں دنیا والوں کی طرف) متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کی بخشش فر ماتا ہے۔]
دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: کینہ رکھنے والے

# اور ناحق کسی کوتل کرنے والے (کےعلاوہ اللہ تعالی اس شب میں تمام مخلوق کی بخشش فرما تاہے۔)

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

#### اساء شب براءت:

بزرگانِ محترم وعزیز انِ مکرم! الله تعالی کا بهت برافضل و کرم اور برااحسان به ہوا کہ الله تعالی نے ہمیں پندر ہویں شعبان کی بیرات نصیب فرمائی ، اور مزید کرم واحسان بیہ ہوا کہ اس میں مل بیڑھ کردینی باتیں کہنے سننے کی توفیق وسعادت عطافر مائی ، اس برہم الله تعالی کا جتنا بھی شکر بیادا کریں کم ہے۔

بزرگان محترم! یہ جورات ہے اس کوشب براءت بھی کہتے ہیں، اوراس رات کو لیاۃ الرحمۃ لیعنی رحمت والی رات بھی کہتے ہیں اور اس کا نام لیلۃ الصک (دستاویز والی رات) بھی ہے۔
رات) بھی ہے اور اس کا نام لیلۃ المبارکۃ (مبارک رات) بھی ہے۔

کتابوں میں اس کے گئی نام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپناخصوصی فضل فر مایا اور ہمیں ہیں برکت والی رات نصیب فر مائی ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس دین کی نسبت پر مل بیٹھنے کو قبول فر مائے اور اس رات میں ہونے والی تمام عبادتوں کو قبول فر مائے اور دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطافر ماوے اور ہمیں آنے والے مہین نہر مضان کی برکات سے بھی مالا مال فر ماوے اور پورا رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فر ماوے ہمیں۔

### رجب كاجإندد مكي كرحضور صلى الله عليه وسلم دعا فرماتے تھے:

اس مہینہ میں بیدعا کرناسنت ہے، دراصل بیرضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں بیدعا کثرت سے مانگا کرتے تھے:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان.

[اےاللہ! ہمارے ماہ رجب میں بھی برکت عطافر مااور شعبان میں بھی برکت

عطافر مااور جميس رمضان تك يهنجاء رمضان نصيب فرما]

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو اپنی عمر میں برکت اور درازی عمر کے لئے دعا فر ماتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان المبارك كا اہتمام رجب المرجب سے شروع فرمادیتے تھے، آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ ہرمہدینہ کا جاند دیکھواور خاص کرکے شعبان کا جاند دیکھو، تا کہ رمضان کا صحیح پنہ چل سکے۔ (مرقات: ۴/۱۰۱۷) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے دنوں کو یا در کھتے تھے اتنا عسی اورمہدینہ کے دنوں کو یا ذر کھتے تھے۔

(مرقات:۴/۳۱۲۲)

### رمضان کی برکات اورنماز میں خشوع وخضوع بیدا ہونے کا ایک طریقہ:

رمضان المبارک کامہینہ قر آن کریم کی سالگرہ اور قر آن کریم کے نزول کامہینہ اور بڑی رحمت و برکت والامہینہ ہے، اس مہینہ سے سیح معنی میں وہی شخص فیض حاصل کر سکے گا جورجب اور شعبان سے اس کی تیاری شروع کردے جیسے کہ فرض نماز میں

خشوع وخضوع اور نمازی روح اسے ملتی ہے جوآ کے پیچھے کی سنیں بھی پڑھتا ہے، آپ اس کا تجربہ فر مالیں جوشخص نماز کے آگے بیچھے سنیں پڑھتا ہے اس کی نماز میں وہ خشوع وخضوع اور روح ہوتی ہے جو بغیر سنت پڑھنے والے کی نماز میں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنیں مقرر فر مائی ہیں، اس کے بعد فرض کی ادائیگی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ سنت کی برکت سے فرض نماز میں خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے۔

بعضے اللہ والوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آجاتے اور سنت پڑھ کرتھوڑی دیر بیٹھتے تھے، کسی نے پوچھا آ باس طرح کیوں کرتے ہیں؟ جلدی کیوں تشریف لاتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا تا کہ میر ہے اعضاء کوسکون مل جائے، اس کے بعد جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو میری توجہ پوری اللہ کی طرف ہوجائے، جائے، اس کے بعد جب میں نماز میں وہ لطف آئے گاجوفوراً آکر شامل ہونے والے کونہیں اعضاء کوسکون ملنے کے بعد نماز میں وہ لطف آئے گاجوفوراً آکر شامل ہونے والے کونہیں ملے گا، اگر فوراً نماز شروع کرے گاتو تھکن بھی ہوگی، سانس بھی چل رہا ہوگا، اس حالت میں نماز شروع کرے گاتو ظاہر ہے کہ لطف نصیب نہیں ہوگا، تو شعبان اور رجب ہی سے میں نماز شروع کردی جائے، تو رمضان کا پور اپور اپور امہینہ لطف حاصل ہوگا۔

میرے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب راند بری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے بول سمجھاتے تھے کہ دیکھو بھائی! بھی گھر میں رنگ وروغن کرنا ہوتا ہے تو پہلے پرانے رنگ وروغن کو کھر چے دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر نیارنگ وروغن کرما جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح رجب و شعبان سے قلب چے مطایا جاتا ہے اس سے نیارنگ اچھا چڑھتا ہے، ٹھیک اسی طرح رجب و شعبان سے قلب کی صفائی شروع کر دوتا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا تیجے رنگ چڑھ جائے۔

بَزُم مُنَوَّرُ: ٣ مَوْمَ مُنَوِّرُ: ٣ مَوْدَهُ عَوْدَهُ ع

### شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروزوں کا اہتمام:

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ عبادتوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے بڑا اہتمام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا:

قلت يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه من رجب ورمضان وهو اشهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملى وانا صائم.

(رواه النسائي)الترغيب والترهيب٢/١١٦)

اےاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو (رمضان کے علاوہ) کسی اور مہینہ میں اتناروزہ رکھتے ہیں؟ تو مہینہ میں اتناروزہ رکھتے ہیں دیکھا جتنا آپ شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینہ میں روزے رکھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیایارسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس (کی برکت) سے لوگ رجب اور رمضان کے مقابلہ میں زیادہ غفلت میں پیش مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ علی میں پیش ہوں تو اس کئے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔

صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجس قدر کثرت سے شعبان المعظم میں روز ہے رکھتے ہواد یکھا اتناکسی اور مہینہ میں نہیں دیکھا۔

#### صوم وصال:

کیکن قربان جائے رحمۃ للعالمین سیرالاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیرالاولین والآخرین محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر کہ امت پر کتنی شفقت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل روز ہے رکھتے تھے، بھی بھی بھی تو اس طرح روز ہے رکھتے کہ نہ سحری تناول فرماتے ، نہ افطار فرماتے جسے صوم وصال کہتے ہیں، اور روزہ پر روزہ رکھتے تھے، جسیسا کہ حضرت موسی علیہ الصلو قو والسلام کے متعلق منقول ہے کہ حضرت موسی ٹ کو جب اللہ تعالی نے تورا قد دینے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا ایک مہینہ کا پہلے اعتکاف کر واور ایک مہینہ کے روز ہے رکھو، کو وطور پر آؤاور ایک مہینہ تک کچھ کھانا پینا نہیں، نہ افطاری نہ سحری، آپ کہیں گے کہ ایک مہینہ تک آگرکوئی آدمی کھانا نہ کھائے تو بھوک سے مرجائے گا، تو در اصل ہم اپنے آپ کود کی کھر رہ ہو لتے ہیں اس لئے ہمارے دل میں بیہ خیال آتا ہے، کیونکہ اصل ہم اپنے آپ کود کی کھر رہ ہو لتے ہیں اس لئے ہمارے دل میں بیہ خیال آتا ہے، کیونکہ ہماری روح اس کی عادی نہیں ہوئی۔

میں نے ایک مرتبہ شپ قدر کے بیان میں اپنے دوستوں سے بیسوال کیا کہ
" آپ کو لینج کے ساتھ بتاؤں کہ آج ہی شپ قدر ہے تو آپ کیا انعام دیں گے؟"
توایک صاحب مجمع میں سے بولے:" برا کھلائیں گے،"
میں نے اس پر کہا:" کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا کہ دواور دو کتنے ہوتے
ہیں؟ تواس نے کہا جارروٹی،" تو بھوکے کو تو یہی سمجھ میں آئے گا۔

احقرنے کہا:''بھائی! کیا پیٹ ہی کی پڑی ہے؟ بیہ کہتے کہاس کا انعام بیہے کہ پوری رات اللّٰداللّٰد کریں گے، بکرا کیانہیں کھاتے؟ بکرایہ کوئی انعام ہے؟ انعام توبیہ ہے کہ یوں کہیں آج پوری رات اللہ کی عبادت کریں گے، نفلیں پڑھیں گے اللہ اللہ کریں گے، اس رات کو فلت سے ہیں گذاریں گے، توبہ بڑاانعام کہلائے گا۔'
تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلو ق والسلام نے ایک مہینہ کا اعتکاف کیا، اور ایک مہینہ کے بعد اعتکاف کیا، اور ایک مہینہ کے بعد منہ سے بوآنے گی، معدہ خالی ہوتا ہے تو بوآتی ہے۔

#### روزے دار کے منہ کی بو:

انہوں نے سوجا کہ اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے، اس حال میں ہم کلامی مناسب نہیں تو مسواک کر لی، اللہ یاک نے فر مایا مسواک کیوں کر لی؟ روز ہے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ ہمار ہے نز دیک مشک سے زیادہ پیاری ہے، تم نے مسواک کیوں کر لی، اب اس وجہ سے دیں دن اور روز ہے رکھو، قر آن میں ہے:

وَواعَدُنَا مُوسلى ثَلْثِيُنَ لَيُلَةً

[ ہم نے موسی علیہ الصلو ۃ والسلام سے میں را توں کا وعدہ لیا تھا۔]
وَّ اَتُمَمُنْ لَهَا بِعَشُو فَتَمَّ مِیْقَاتُ رَبِّہٖ اَرُبَعِیْنَ لَیْلَةً (الاعراف: ۱۴۲)

[ ہم نے دس را تیں اور بڑھا دیں تو چالیس دن پور نے فرمائے۔]
تو اس کوصوم وصال کہتے ہیں ،اس درمیان نہان کو بیاس گی ، نہ بھوک گی ،اور نہ کچھ ہوا ،اور شاید آپ کے علم میں ہوگا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سفر ہوا تھا مصر سے مدین کی طرف جبکہ فرعون نے آپ کے نام وور نے چھوڑا تھا۔

### حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسفر:

جب آپ مصر سے مدین روانہ ہوئے اور مدین پہنچ تو آپ ایک درخت کے بنچ بیٹھ گئے، مدین کی طرف سفر فرعون کے وورنٹ کی وجہ سے ہوا تھا، خیر مدین پہنچ تو ایک سایہ کی جگہ میں بیٹھ گئے، سایہ درخت کا ہوگا یا کسی پہاڑ کا۔اس سفر میں چونکہ کچھ کھانے بینے کو خہلا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے بارگاہ الہی میں دعا فر مائی:

رَبِّ إِنِّیُ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنُ خَیْرٍ فَقِیْرٌ. (القصص: ۲۴)
اے پروردگاراس وقت جونعت بھی قلیل ہویا کثیر آپ میرے پاس بھیج دیں،
میں اس کا سخت حاجت مند ہول ۔ایک تو سفریہ ہے۔

اورایک دوسراسفروہ ہے جوآپ نے حضرت خضرعلیہ الصادہ والسلام کی ملاقات کے لئے کیا، ناشتہ اور توشہ دان ساتھ لے کرچلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرعلیہ السلام سے ملاقات کی ایک نشانی بتائی تھی کہ جس جگہ تھی کہ جس جگہ تھی کہ جس جگہ ہوجائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے سے ملاقات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نیاک کے حکم ہمارت ایک محصل این میں رکھ کی اور این خوادم حضرت بوشع علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوگئے، دور این سفر ایک پھر کے پاس بھی کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں مجھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، حضرت بوشع علیہ السلام بیدار گئی، حضرت بوشع علیہ السلام یہ بیدار ہوئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہوگئے، پورے ایک ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیج ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیج ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیج ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روزضیح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام

اینے رفیق سے کہا کہ ہمارانا شتہ لاؤ۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ اتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً. (الكهن: ٢٢)

[جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تولاؤہم کوتو آج اس سفر سے بڑی تکلیف ہوئی۔]

بہت تھک گئے،اس سے پہلے کی منزلوں میں اور سفر میں کچھ بھی تھکن نہیں مگر یہاں ہوئی،خادم نے کہااوہو!!

قَالَ اَرَءَ یُتَ اِذُ اَوَیْنَا اِلَی الصَّخُرَةِ فَانِیِی نَسِیْتُ الْحُونَ الْحُونَ اللّٰکِی مَلِی جبہم اس پچر کے قریب طبہرے تھا ور وہاں ارام کیا تھا، آپ سو گئے تھے تو اس وقت مجھی کا عجیب قصہ ہوا کہ وہ مجھی زندہ ہوکر سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، اور میر اارادہ آپ سے ذکر کرنے کا تھا لیکن کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا اور شیطان نے وہ بات بالکل بھلادی اور آپ سے تذکرہ کرنارہ گیا۔ قال ذلیک مَا حُنَّا نَبُغ

حضرت موسی علیه السلام نے بیہ بات سن کر فر مایا یہی وہ موقع تھا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم کو تلاش تھی، چلواب پیچھے قدم واپس لوٹنے ہیں۔

فَارُتَدًّا عَلَى الثَارِهِمَا قَصَصًا. (الكهف: ٦٣)

[سووه دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔]

ان دونوں سفروں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، پہلاسفر جو میں نے بیان کیا، بیسویں پارہ سور وقصص میں ہے،اور بیددوسراسفر جس کا ذکر ہوا،سور و کہف میں ہے،ان دونوں سفروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک گئی اور وہاں بیتنی کو ہ طور پرتیس یا جیا لیس رات گذاری مگران دنوں میں نہ بھوک گئی نہ پیاس۔

### بهوك كااحساس موااس كى عجيب حكمت:

اس پرمفسرین نے عجیب بات کھی ہے اور اور یہی بات سنانے کے لئے ان دونوں قصول کاذکر کیا، فرمایا کہ مصر سے مدین کا سفر ہوایا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے سفر ہوا، یہ دونوں سفر ایسے ہیں کہ ان میں مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا اس لئے مجموک لگی نہ بیاس۔ مجموک لگی نہ بیاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کو وطور پرصوم وصال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوم وصال رکھتے تھے، نہ افطاری نہ سحری۔

#### الله کے ذکر سے بیٹ کا جرنا:

ایک دور قیامت ہے بل بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیامیں تشریف لائیں گے اور یا جوج ما جوج قوم نکلے گی ، دنیامیں فساد مجائیں گی ، سب چیزیں کھا جائیں گی ، کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہوگا ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یو چھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھانا بینا کیا ہوگا ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ان کا پییٹ بھر جائے گا۔

### صحابه کااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرنا:

تواللد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین

نے اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوصوم وصال رکھتے دیکھا، تو صحابہ اللہ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سیجے عاشق تھے، آپ کے ایک ایک عمل کی نقل فرماتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ علیم کے سیجے عاشق تھے، آپ کے ایک ایک عمل کی نقل فرماتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم الجمعین نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا لیکن اس کی طاقت نہ رکھ سکے اور کمزور

حضور صلى الله عليه وسلم كى شفقت:

تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا:

ایکم مثلی.

[کیاتم میری برابری کرناچاہتے ہو؟ کیاتم میری طرح ہو؟]

انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی ربی. (مرقات: ۱۹/۳)

[رات جب میں سوتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلاتا ہے اور پلاتا بھی ہے۔]

تم صوم وصال کی طاقت نہیں رکھ سکتے تم تو سحری بھی کرو، افطاری بھی کروتو آپ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں گاہے گاہے پورامہینہ روزہ رکھتے تھے۔اورآپ نے امت کوصوم وصال سے منع کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر بے حد شفقت ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کس قدر خیال فرمایا۔

### رجب وشعبان میں بیٹری جارج کرلو:

تومیں بیم ص کررہاتھا کہ صنوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام شعبان اور رجب سے فرمات تھے، تو جو لوگ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کریں گے، تو بہواستغفار کر کے اپنے دل کے آئینہ کوصاف اور چبکدار بنائیں گے توضیح

معنی میں ان پر رمضان المبارک کا رنگ چڑھے گا اور رمضان کی برکتوں سے مالامال ہوسکیں گے، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی سے تیاری نثروع کرنے سے بیٹری جارج ہوجائے گی، پھرچے معنیٰ میں رمضان کے بیٹری جارج ہوجائے گی، پھرچے معنیٰ میں رمضان کے انوار حاصل کرسکو گے۔

#### رمضان کی برکات کااثر:

اورجس نے رمضان کی برکتیں صحیح معنی میں لوٹ لیس تو پھر پوراسال اس کی لئے ان شاء اللہ اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوجائے گا، اور پوراسال اس کی برکتوں کا اثر رہے گا، بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کا جمعہ اچھی طرح گزرتا ہے، جمعہ کی عبادات مسنون طریقہ سے ادا ہوتی ہے، منہیات سے بچتے ہوئے جمعہ کا دن گزارا تو اس کا پوراسال اچھا اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے تو اس کا پوراسال اچھا گزرتا ہے اور جس کا جے صحیح معنی میں آ داب و مستخبات کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے \_\_\_\_\_:

زندگی گزارو رمضان کی طرح موت آئے گی عید کی طرح

تواللدرب العزت نے بہآج کی نصف شعبان کی بہت مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی شخیح معنیٰ میں قدر دانی کریں، اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں نوافل میں گزار نے کی فکر کریں، غفلت کی نذر ہو جانے سے ہم اس کو بچائیں، حدیث شریف میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

# ليلة المباركه ك فضائل روايات كى روشى مين:

بعض مفسرین نے سور و دخان کی ابتدائی آیات

حْمَ. وَالْكِتْبِ الْمُبِيُنِ. إِنَّا اَنُزَلُنْهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْلِرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِيُنَ. فِيهَا يُفُرَقُ كُلُّ اَمُر حَكِيْمٍ. اَمُرًا مِّنُ عِنُدِنَا

(الدخان:۵٬۲٬۲۰۱)

[قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کوایک برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے۔اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم صادر ہوکر طے کیا جاتا ہے۔] (بیان القرآن)

میں لیائہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات مراد لی ہے اوران آیات سے اس کی فضیلت کو ثابت کیا ہے مگر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے شب قدر مراد ہے۔

اگریہ مان لیا جائے کہ لیائہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے تو بھی آج کی اس رات کی فضیلت کے ثبوت کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تقریباً دس روایتیں ہیں۔

#### نها چهاروایت:

حضرت عطاء بن بیبارؓ (ان کی وفات: ۱۳۰ ایم میں ہوئی ہے) سے مروی ہے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں:

"ما من ليلة بعد ليلة القدر افضل من ليلة نصف شعبان

[ کہ شب قدر کے بعد شعبان کی بندر ہویں رات سے افضل کوئی رات ہیں ہے۔] (لطائف المعارف ازعلامہ ابن رجب علی اص ۱۴۵)

#### دوسری روایت:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليلة? يعنى ليلة النصف من شعبان، قالت: ما فيها يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقال فيها ان يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها تنزل ارزاقهم.

(مشكوة:۱۱۵)

یروایت مشکوق ص ۱۵ اپر ہے، اس حدیث میں [حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! کیا تہمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں یعنی پندر ہویں رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیایا رسول اللہ! کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے بچ ہیں وہ سب لکھ لئے جاتے ہیں اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیئے جاتے ہیں اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس رات میں مقررہ روزی اترتی ہے۔]

#### تىسرى روايت:

عن عطاء بن يسار قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة فان العبد ليغرس الغراس وينكح الازواج ويبنى البنيان وان اسمه قد

نسخ في الموتي.

بیروایت بھی لطائف المعارف ص: ۱۴۸ ۔ ما ثبت بالسنه عربی اور اردودونوں میں ہے اور مسند عبد الرزاق ۴/ کا ۱۳ میں موجود ہے ، اس کا ترجمہ بیہ ہے:

[حضرت عطاء بن بیار گفر ماتے ہیں کہ جب شعبان کی بندر ہویں شب ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک صحیفہ ملک الموت کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج ہیں ان کی روحوں کو بیض کرنا، اب کوئی بندہ باغوں میں درخت لگار ہاہے، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی مکان کی تغییر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مُر دوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مُر دوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا

[--

کوئی آدمی کیا کیا بلان بناتا ہے کین آج رات میں پیتہیں ہمارانام زندوں کی فہرست میں ہے، گذشتہ پندر ہویں فہرست میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے، گذشتہ پندر ہویں شعبان میں ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب اسی مسجد میں یہاں بیٹے ہوئے سے، کوئی کہاں سفر میں تھا، کوئی کہاں سن کام میں تھا، کس کام میں تھا، کس کومعلوم تھا کہ وہ آئندہ سال زمین پر ہوں گے یا زیر زمین پیوند خاک بنے ہوں گے، مجھے اور آپ کو بھی معلوم نہیں آئندہ پندر ہویں شعبان ملتی ہے یانہیں؟ آج فیصلہ ہوگا، میں ابھی سفر سے لوٹا ہوں، میری ممانی صلحبہ لیسٹر میں ان کاکل انتقال ہوگیا، طہر کے بعد دفن کیا گیا، وہ بڑی صحت مند تھیں، آٹھ دن بیار رہیں، ایک ہفتہ شین پر رہیں، اچھی صحت تھی، صرف کف سینہ پر جمع ہوگیا، پچاس حن بیار رہیں، ایک ہفتہ شین پر رہیں، اچھی صحت تھی، صرف کف سینہ پر جمع ہوگیا، پچاس حال بیا اور ان کی عمر تھی، اور پھر معاملہ ہارٹ اور کٹر نی پر گیا اور رات کود نیا سے چل بسیں ۔ تو

کسے کیا معلوم؟ آج کی رات ان کی تقدیر میں نہیں تھی، صرف ایک روز قبل وصال ہوگیا،
آج کی رات اللہ کی رحمت والی رات ہے، سب مرحومہ کے لئے دعا کریں، اللہ تعالی مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ہمارے ماموں مولا نامحمہ یوسف شیخ صاحب اوران کی اولا دکو صبر جمیل نصیب فرمائے۔

## چونگی روایت:

عن عشمان بن محمد بن مغيره بن اخنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه فى الموتى.

بدروایت علامه طبرانی کی کتاب جامع البیان فی تفسیر القرآن ۲۵/۲۵ علامه قرطبی کی کتاب الجامع لاحکام القرآن ۲۱/۲۱ پر اورتفسیر ابن کثیر ۴۲/۲۷ پرفل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے:

[حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساکنان ارض کی عمریں ایک شعبان سے دوسر ہے شعبان تک طے کی جاتی ہیں یہاں تک انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے یہاں بیچے پیدا ہوتے ہیں اور حال اس شادی کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا نام تو اس سال وفات یانے والوں کی فہرست میں لکھا جاجے کا ہوتا ہے۔]

اوراس کومعلوم بھی نہیں ہوتا، وہ بے خبروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہماری ممانی انڈیا گئی تھیں، بیٹے کا رشتہ طے کر کے آئی ہیں، تو انسان شادی بیاہ کرتا ہے، رشتے طے کئے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہوتا ہے۔

#### يانجوس روايت:

راشد بن سعد فرمات بيل كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: في ليلة النصف من شعبان يوحى الله تعالىٰ الى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة.

(اخرجهالدينوري في المجالسة روح المعاني ٢٥/١١٣)

[شعبان کی بندر ہویں شب کواللہ تعالی ان تمام روحوں کو بض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتادیتے ہیں جواس سال قبض کی جائیں گی۔]

#### چھٹی روایت:

عن ابى بكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالىٰ الى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء الارجل مشرك اورجل في قلبه شحنا.

بیروایت شعب الایمان بیہق میں۳/۰/۳ پر ہے۔اسی طرح علامہ بغوی نے اپنی کتاب شرح السنة للبغوی۴/۲۲ اپراس روایت کوفل کیا ہے۔

اس روایت میں [حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ شعبان کی بندر ہویں شب کوآسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے خص کے جس کے دل میں بغض یا کینہ ہو۔ یا ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ۔ آدمیوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ۔

#### ساتوس روایت:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسولهفقلت: يارسول الله ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال: ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب.

[حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسائہ ہوں کہ آپ اللہ علیہ وسائم کواپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جبتو میں نکلی کیا دیمتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں نشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! کیا جہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا اور رسول تم پرزیادتی کر سکتے ہیں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ سی دوسری الملیہ کے پاس نشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں شب میں آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماد سے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماد سے ہیں۔ آ

بیروایت تر مذی شریف ا/۵۲ اپر ہے۔اسی طرح بیروایت ابن ملجه ص: ۱۰۰ اور مسند احمد اور شعب الایمان کے اندر ہے۔ نیز مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اسی طرح علامہ بغوی نے بھی اس کوشرح السنہ میں بیان فرمایا ہے۔

#### آتھویں روایت:

عن ابى موسى الاشعرى عن رسول الله عَلَيْهِ قال: ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك او مشاحن.

اس روایت میں بھی یہی مضمون ہے۔ [رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں الله تعالی سب کی مغفرت فرمادیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ برور کے۔]

یہ حدیث ابن ملجہ ص: ۱۰ اپر ہے۔ اسی طرح بیہ فی اور مشکوۃ شریف ص: ۱۵ اپر بھی ہے۔

#### نویں روایت:

نویں روایت حضرت معاذبن جبل رضی اللّٰدعنه کی ہے۔اس کامضمون بھی وہی ہے جوابھی بیان ہوا۔ بیروایت بیہ چی میں ہے۔

#### دسوس روایت:

[ابونغلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو خدا تعالی اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈال کر مسلمانوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں اور کا فروں کومہلت دیتے ہیں، اور کیبنہ پروروں کوان کی کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تاوقتیکہ وہ اپنا کینہ چھوڑ دیں۔]

یہروایت بیہ فی کی شعب الایمان ۳۸۲/۳ پر ہے۔

#### گیار مویں روایت:

گیار ہویں روایت حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا اثنين مشاحن وقاتل نفس.

(مرقات:۳/۳۲۹/۳)منداحد۲/۲۷۱،الترغیب والترهیب۲/۱۱۹)

[اس روایت میں بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب (اللہ) اپنی مخلوق پر نظرِ رحمت فر ماتے ہیں، پس سب بندوں کی مغفرت فر مادیتے ہیں، گر دوشم کے آ دمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرے قاتل کی جوسی کوناحق قبل کردے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرے قاتل کی جوسی کوناحق قبل کردے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آ

#### بارهو سروایت:

و عن على قال قال رسول الله على الناه النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، فيقول الامن مستغفر فاغفر له؟ الامسترزق فارزقه؟ الامبتلى فاعافيه؟ الاكذا الاكذا؟ حتى يطلع الفجر. (مشكوة: 10)

[حضرت علی کرم اللّدوجهه راوی بین که سرتاج دوعالم صلی اللّدعلیه وسلم نے فرمایا: جب نصف شعبان کی رات ہوتو اس رات میں نماز برِ هواوراس کے دن میں (یعنی بیّدر ہویں کو) روزہ رکھو، کیونکہ اللّہ جل شانہ اس رات میں آفتاب چھپنے کے وقت آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں ،اور (دنیا والوں سے) فرماتے ہیں کہ سنو! ہے کوئی کہ سنو! ہے کوئی کہ سنو! ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے مافیت بخشوں؟ سنو! ہے کوئی ایبا اور ایبا (بعنی اس طرح اللہ تعالی ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کراپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے) یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔]

بارہ روایات آپ کوسنا کیں۔

# برات عبادت کی ہے، رسم ورواج کی نہیں:

بعض لوگ اس رات کو مانے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتنی حدیثیں تو آپ کوسنادیں، ان کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، تمام روایتوں کا خلاصہ بیہ کہ بیررات فضیلت والی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک سال کے امور فرشتوں کو سپر دفر ما دیتے ہیں، اس ایک سال میں کون جے گا، کون مرے گا؟ نیز کس کوتنی روزی ملے گی؟ کون بیدا ہوگا؟ غرض ایک سال کے تمام امور اس رات میں اللہ تعالیٰ اس رات میں طے ہوجاتے ہیں۔ نیز بیرات اتنی بابر کت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ منظرت فر ما ویتے ہیں، مشرک، قطع تعلق کرنے والا، کینہ پرور، اپنی ازار مخنوں سے نیچے لڑکانے والا، والدین کا نافر مان، شراب کاعادی، اور ناحق کسی کافٹل کرنے والے کے علاوہ تمام کی مغفرت فر ما مغفرت کردی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کے مغفرت کردی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کے بیالوں کے بالوں کے بیالی کے بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کے بیالوں کے بالوں کے بیالوں کے بالوں کے بالوں کے بالوں کے بیالوں کے بیکھ کو بیالی کو بیالوں کے بیالی کو بیالی کو

برابر گنهگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ ۱۴ ویں کے غروب شمس سے ۱۵ ویں کے طلوع فیجر تک بیندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا جا ہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ غرض بیہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ ہاں بیہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عبادت کی قسموں میں سے کوئی خاص عمل اس رات میں وار ذہمیں ہے، صرف روایت میں بیمات ہے:

قوموا ليلها و صوموا يومها

[اس کی رات میں نماز برٹھواور دن میں روز ہ رکھو\_]

لہذااس رات میں فضیلت حاصل کرنے کواللہ تعالیٰ کی رضامندی وخوشنودی کی غرض ہے خود ہے جس قدر ہوسکے اتناجا گر کمل کرے، عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنی چاہئے اور دن میں روزہ رکھنا چاہئے، اور اللہ سے اپنی مغفرت اور رزق میں وسعت اور ہرضر ورت کو مانگنا چاہئے، دعا کرنی چاہئے، اور نہ جاگئے والوں کو حقیز ہیں سمجھنا چاہئے، نیز اس دن میں روزہ رکھنے کی ایک حکمت سے ہے کہ اس دن نامہ اعمال کا پرانا دفتر بند کر کے نیادفتر شروع کیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو جو خص روزہ دار ہوتا ہے اس کے پرانے دفتر میں سب سے آخری عمل روزہ اور نئے دفتر میں سب سے پہلا عمل روزہ اور اللہ کی بارگاہ میں جب سے دفتر پیش کیا جائے تو ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دفتر میں سب سے پہلا عمل اور سب سے آخری عمل روزہ ہو۔

اس رات میں رسم ورواج نہ کیا جائے، بعض جگہ پچھ خاص عدد کے ساتھ نفلیں اس رات میں رسم ورواج نہ کیا جائے، بعض جگہ پچھ خاص عدد کے ساتھ نفلیں

یڑھی جاتی ہیں اوران کے پڑھنے کا طریقہ کا بھی الگ ہے ہررکعت میں ایک خاص مقدار میں سورۂ اخلاص کی قرائت کی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے،اس کا کوئی ثبوت نہیں،غلیں جتنی جاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک خاص طریقہ کے ساتھ کہ اتنی مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت وغیرہ اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے،لہذا اس عمل کو چھوڑ دینا جاہئے۔اس رات میں ہو یا کسی اور رات میں اسلام میں رسم ورواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے بعنی اس رات میں عبادت کرنا ہے، اس رات میں نفل عبادت کا حکم ہے، صرف جا گنا عبادت نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چلواس رات میں جا گنا ہی ہے تو ہم جاگ لیں گے، اور تاش لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا اور کوئی کھیل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں توالحمدللديه بات نهيں ہے، انڈيا، يا كستان ميں جب پيمبارك رات آتى ہے، تو نو جوان سائیکل لے کرنکل جاتے ہیں، اور گھومتے رہتے ہیں یا پھر آتش بازی کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں یا پھر بعض لوگ یہ ہجھتے ہیں کہ پندرہویں شعبان کی رات میں حلوہ کھانا ضروری ہے۔ بھائیواور دوستو! پیچلوے کی رات نہیں ہے،جلوے کی رات ہے،اگر کوئی پیر ضروری سمجھے کہاس رات میں حلوہ رکانا اور کھانا ہی ضروری ہے تو بیا یک رسم ہے، بدعت ہے، بیرات تو عبادت اور الله کوراضي کرنے کی ہے، ہم رسم ورواج کوہیں مانتے، ہاں! دل بھر کرالٹد کی عبادت کرو،ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا وہ کریں،جن کاموں سے ننع کیاہےوہ چھوڑ دیں۔

### حضرت عا تشرضى الله عنها والى روايت:

ایک روایت میں آتا ہے، یہ بڑی طویل روایت ہے، اس کے بعد کچھ باتیں

توبہ کے متعلق اور کچھ باتیں اللہ کی رحمت کے متعلق عرض کروں گاان شاءاللہ۔

اب وه روایت ذرا اور وضاحت سے ساعت فرمائیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں:

قالت عائشة دخل على رسول الله عَلَيْهُ فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم ان قام فلبسها فاخذتني غيرةُ شديدة فظننت انه ياتي بعض صويحباتي فخرجت اتبعه فادركته بالبقيع، بقيع الغرقد يستغفر للمؤمنين و المؤمنات و الشهداء فقلت بابي و امي انت في حاجة ربك و انا في حاجة الدنيا فانصر فت فدخلت حجرتي ولي نفس عال و لحقنى رسول الله عَلَيْكُ فقال "ما هذا النفس يا عائشة؟" فقالت: بابي و امي اتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستم ان قمت فلبستهما فاخذتني غيرة شديدة ظننت انك تاتي بعض صويحباتي حتى رايتك بالبقيع تصنع ما تصنع، قال: "يا عائشة اكنت تخافين ان يحيف الله عليكِ و رسوله بل اتاني جبريل عليه السلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان و لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها الى مشرك و لا الى مشاحن و لا الى قاطع رحم و لا الى مسبل و لا الى عاق لوالديه و لا الى مدمن خمر، قال ثم وضع عنه ثوبيه فقال لى: يا عائشة تأذنين لى في قيام هـذه الـليلة" فقلت نعم بابي و امي فقال فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت انه قبض فقمت التمسته ووضعت يدى على باطن قدميه فتحرك ففرحت و سمعته يقول في سجوده: "أَعُونُذُ بِعَفُوكَ مِنُ

عِقَابِکَ وَ أَعُودُ بِرِضَاکَ مِنُ سَخَطِکَ وَ اَعُودُ بِکَ مِنْکَ جَلَّ وَجُهُک، لَا أُحُصِی ثَنَاءً عَلَیٰکَ اَنْتَ کَمَا اَثْنَیْتَ عَلَیٰ نَفُسِکَ وَجُهُک، لَا أُحُصِی ثَنَاءً عَلَیٰکَ اَنْتَ کَمَا اَثْنَیْتَ عَلَیٰ نَفُسِکَ فقال فقال یا عائشة تعلمتهن فقلت نعم فقال فلما اصبح ذکرتهن له فقال یا عائشة تعلمتهن فقلت نعم فقال تعلمتهن و امرنی ان اردهن فی تعلمیهن و علمیهن و علمیهن فان جبریل علمنیهن و امرنی ان اردهن فی السجود. (رواه البیهقی فی شعب الایمان: ۳۸۳/۳)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں: که ایک رات پندر ہویں شعبان تھی اور باری میری تھی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی گیارہ از واج مطہرات تھیں، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی جتنی از واج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، قرآن میں ہے:

اَلنَّبِیُّ اَوْلیٰ بِالْمُؤُمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَاَزُوَاجُهُ اُمَّهٰ تُهُمُ (الاحزاب: ٢) [نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی تمهاری جانوں سے بھی زیادہ بیاری ہیں،اوران کی جتنی بیویاں ہیں سب مؤمن کی مائیں ہیں۔]

ہمارے ماں باپ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر آپ بھی سب ایک مرتبہ پڑھالو ﴿ وَ اَزُو َ اجْے اُ اُمّھ اَتُھُمُ ﴾ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ ازواج کرنے کی اجازت تھی، اس کی حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونا اور اس کے متعلق تفصیلات پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس لئے اس وقت ان تفصیلات میں نہیں جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خصوصیات تھیں، یہ بھی آپ کی ایک خصوصیات خصیصیت تھی ،قرآن میں ہے:

خَالِصَةً لَّكَ مِنُ دُونِ الْمُؤُمِنِينَ (الاحزاب: ٥٠)

یصرف آپ کے لئے خاص ہے، دیگر مؤمنین کواس کی اجازت نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ بہر کی نماز فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صوم وصال تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت کے لئے صوم وصال نہیں ہے، تو ان خصوصیات میں سے یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ پر باری بھی فرض بیویوں سے نکاح جائز رکھا گیا، اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ پر باری بھی فرض نہیں تھی، آپ کا جب دل چاہے جس بیوی کے پاس جاسکتے تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہرایک کے گھر تشریف لے جاتے تھے، دوسرے تمام مسلمانوں کے لئے چارسے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔

#### بيوبول ميس برابري:

جس شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کیا ہو، دو تین بیویاں ہوں تو اس پر باری
مقرر کرنا ضروری ہے، ایک رات ایک بیوی کے پاس گذار ہے تو دوسری رات دوسری
بیوی کے پاس گذار ہے، ایسانہیں کے نئی کے پاس دوشب اور پرانی کے پاس ایک شب یا
سارا ہفتہ نئی کے پاس اور ایک رات چلے گئے پرانی کے پاس، بیجائز نہیں ہے۔
اسی طرح دونوں کے درمیان عدل وانصاف بھی ضروری ہے، چنانچہا گرایک
کیڑا ایک کے لئے لائے تو دوسری کے لئے بھی ویسا کپڑالا نا ضروری ہے، کھانے کی چیز
لاؤ تو دونوں کو برابر دینا ضروری ہے، غرض کچھ بھی چیز لاؤ انصاف ضروری ہے، اللہ پاک
قرآن میں فرماتے ہیں:

فَإِنُ خِفْتُمُ اللَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

اگرتمہیں اپنے نفس پر بھروسہ نہ ہواور بیخوف ہو کہتم برابری نہیں کر سکو گے عدل وانصاف نہیں کر سکو گے عدل وانصاف نہیں کر سکو گے تو

## حضرت تفانوي كاعدل وانصاف:

حضرت کیم الامت مولانا انثرف علی تھا نوگ کی دو ہیویاں تھیں، عرصہ دراز تک جب پہلی ہیوی سے اولا ذہیں ہوئی، پھر آپ نے دوسری ہیوی کی تھی لیمن عدل وانصاف کیا تھا؟ کوئی چیزا گربازار سے لاتے تھے تو ترازومیں تو لتے تھے، کسی نے حضرت تھا نوگ سے عرض کیا آپ نے دو ہیویاں کر کے اپنے مریدین کے لئے آسانی پیدا کردی، میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آسان کر دیا حالانکہ آپ نے ایک نمونہ قائم کر دیا عدل و انصاف کا۔کیااییاانصاف کوئی کرے گا؟

ان کا ایک مریدان کے پاس آیا پوچھنے کے لئے کہ حضرت میں دوسری شادی
کرناچاہتا ہوں، آپ نے پوچھا مکان کتنے ہیں؟ تو مرید نے کہا حضرت ایک مکان ہے،
آپ نے فرمایا جب دوسرا مکان ہوجائے تب پوچھنے آنا، دوسرا مکان اس نے خریدلیا، پھر
پوچھنے کے لئے گیا کہ حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا کتنے
مکان ہیں؟ تو اس نے کہا دوتو آپ نے فرمایا جب تیسرا مکان ہوت پوچھنے آنا تب مرید
نے کہا کیوں حضرت؟ فرمایا اگر ایک نکال دیگی تو دوسری کے گھر جائے گا، دوسری نکال
دے گی تو پہلی کے گھر جائے گا، اگر دونوں نکال دیں گی تو کہاں جائے گا؟ تو بھائی ہمارے
لئے تو ایک ہی ہمتر ہے۔

# ہم سے توایک کاحق بھی ادانہیں ہوتا:

اگرایک کابھی ہم تق اداکر دیں تو بہت بڑی بات ہے، آج کتے مسلمان ایسے ہیں جواپنی بیویوں برظلم کرتے ہیں، بڑی بڑی عربہ وگئی ہے، دادااور نانا بن گئے ہیں لیکن بیویوں برظلم کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں عور توں کے حقوق کے بارے میں بہت ہی تاکید فرمائی۔

استوصوابالنساء خيرا او كما قال عليه السلام.

دیکھو،عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔عورتوں کے بارے میں اللہ علیہ وسلم دنیا سے بارے میں اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جارہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک پریہ جملے تھے:

الصلوة الصلوة، وماملكت ايمانكم.

ديهو! نماز كابوراخيال ركهنا اورتمهار في وكراورغلام برطلم مت كرنا اورفر مايا: واتقو النساء.

عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان پرظلم مت کرنا۔ تو ہماری تو ایک ہی بیوی ہوتی ہے، اسی پرظلم کرتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، اس کویسی کیسی کر وی سناتے ہیں مالانکہ اس نے اپنی جوانی ہم پر قربان کردی، میرے دوستو! ہمیں بہت متوجہ ہونے اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

آج دونوں سی لیں، مرد کلم کریں وہ بھی بہت غلط ہے، اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کا حق ادانہ کرے، اپنے خاوند برطلم کرے ہی جسی بہت غلط ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا تاہوں اس برغور کرتے رہو۔ جوشخص اپنی بیوی کی زبان درازی اور اس کی تکالیف برصبر

كرتا ہے تو اللہ تعالی اس كوابيا ثواب عطافر ماتے ہیں جبيبا حضرت ايوب عليه السلام نے صبر كيا۔

حضرت الیوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، اٹھارہ سال تک بیمارہ ہے، اولاد کا انتقال ہوگیا، جانور مرگئے، بالکل خالی ہاتھ ہوگئے حتی کہ گاؤں والوں نے نکال دیا، بس وہ سخے اور ان کی بیوی تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھی، بیوی کا نام ہی رحمت تھا، اور وہ حضرت الیوب علیہ السلام کے لئے رحمت تھی، ہروفت بے چاری خدمت کرتی رہتی تھی، تو فر مایا: جو بیویوں کی تکلیف پرصبر کرتا ہے، کبھی بیوی بھی الیی ہوتی ہے کہ منہ بھٹ، زبان دراز، ایپ شوہر کو تگا کرتی ہے، بیمیں کہتا ہوں کہ ہمیشہ قصور صرف مرد کا ہوتا ہے بلکہ بھی بیوی بھی نافر مان ہوتی ہے، دبان بہت چلاتی ہے، شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، میری ماں بیوی بھی یہی گذارش ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے تن کو بہچا نیں اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتی رہیں۔

## نیک خواتین کے لئے بشارت:

ماں بہنوں کے لئے مسکہ تو بہت آسان ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها و المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها و الماعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شائت" (مشوة ص:١٨١)

[ یعنی مسلمان عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان شریف کے روزے رکھ لے، اور اپنی عصمت وعزت کی حفاظت کرلے ، اور شوہر کی

اطاعت کرلے تو ایسی عورت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم نے بشارت بیان فرمائی کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس درواز بے سے وہ جائے ۔]
سے وہ جا ہے جنت میں داخل ہوجائے ۔]

میری ماں وبہنیں! سوچئے کتنا آسان ہے۔اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

[جوعورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، ماہِ رمضان کے روزے رکھ لے اور جائز کامول میں اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو فرمایا: آسانوں میں فرشتے، فضاؤں میں پرندے، جنگل میں درندے اس عورت کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

(معارفالقرآن)

## حضرت ابوب عليه السلام اور حضرت آسيه "كا جرملے گا:

تو شوہراگر بیوی کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجرعطا فرمائیں گے جوحضرت الیوب علیہ السلام کوان کے صبر کی وجہ سے ملا، اور میری مال بہنیں بھی سن لیس اگر خدانخو استہ شوہراگرا بنی بیوی پرظم کرتا ہے، ان کاحق ادائیں کرتا، اور وہ صبر کرتی رہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور اپنی طرف سے اپنے شوہر کے قتی کی ادائیگی اور خدمت میں کوتا ہی نہ کریں، فرمایا: ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ظلم وستم کو برداشت کرتی ہے؛ لیکن طلاق نہیں لیتی ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ وہ اجرعطافر مائے گا جوفرعون کی بیوی آسیہ گواللہ نے مطافر مایا۔ امام غزالی آنے اپنی کتاب ''مکاشفۃ القلوب' میں بیہ بات کھی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ گااللہ کے یہاں کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس پرایک حدیث ساعت فرمائے۔

### حضرت آسيه ظ كامقام:

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہترین خوشبوآ رہی ہے، اے جبرئیل کیا جنت آگئ ؟ فرمایا: جنت تو بہت دور ہے، یہ آسیہ کی قبر کی خوشبوآ رہی ہے، تو جو خاتون اپنے شوہر کے ظلم وستم کو برداشت کرے گی اس کو یہ اجر ملے گا اور جو چار باتیں میں نے بتا ئیں، جو خاتون ان چار باتوں پر عمل کرلے تو وہ اپنے شوہر سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور وہاں اپنے شوہر کا نظار کرے گی۔

(مكاشفة القلوب امام غزاليً)

# حضرت خدیجه اور حضرت عائشه ای طرف رجحان:

ہماری بات اس پر چلی ہی کہ از واج مطہرات کے یہاں شب گذاری کے لئے باری مقرر کرنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ باری باری ہرایک کے گھر شب گذاری کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! جوعدل وانصاف مجھے کرنا ہے وہ تو میں نے کرلیالیکن دل کار ججان، دل کی محبت، دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہوجائے تو وہ میر سے اختیار میں نہیں ہے، اس پر میری پیٹر نہ کرنا، یہ روایت آپ لوگوں نے تعلیم میں سنی ہوگی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام از واج مطہرات میں دو ہو یوں سے بہت زیادہ محبت تھی، ایک حضرت خد بجة الکبری ، دوسری حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت خد بجة الکبری میں تی دوسری کے مضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ الکبری سے بہت زیادہ محبت تھی، ایک حضرت خد بجة الکبری ، دوسری کے حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت خد بجة الکبری سے بہت زیادہ محبت تھی، ایک حضرت خد بی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ ان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی ، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی ، وہ بات کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی کی مصلم کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی کی مصلم کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی کے دو ان کے کہانے کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی کی مصلم کے انتقال کے بعدا یک عورت آئی کے دو انتقال کے بعدا یک عورت آئی کے دو انتقال کے بعدا یک عورت آئی کے دو انتقال کے دو انتقال

فرمایا مجھے خدیجہ یادآ گئی،ان کالب واہجہ حضرت خدیجہ کی طرح ہے، یجھ کھانا بناتے تھے تو حضرت خدیجہ کی طرح ہے، یجھ کھانا بناتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر رشک نہیں تھا مگر حضرت خدیجہ پر بڑارشک آتا تھا کہ ان کی وفات ہونے کے بعد بھی رسول اللہ ملیہ وسلم ان کو یا دفر مایا کرتے تھے۔

### از دیاد محبت کی حکمت:

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھی حضرت علی سے فرمایا، بھی حضرت فاطمہ سے فرمایا، جو مجھے بیند ہے کیا تمہیں بیند ہے؟ فرمایا: ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔

(مرقات:۱۱/۳۳۵)

تو آپ سلی الله علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی ،اب کوئی کہے اس میں کیا حکمت تھی ؟ اس میں حکمت بیتھی کہ حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم کی گیارہ از واج مطہرات تھیں ،آپ کی اولا دصرف حضرت خد بجۃ الکبری سے ہوئی ،آپ کا خاندانی سلسلہ انہیں سے چلا، تو آپ کی نسل حضرت خد بجۃ الکبری سے چلا، تو آپ کی نسل حضرت خد بجۃ الکبری سے چلا، تو آپ کی نسل حضرت خد بجۃ الکبری شے۔

حضرت عائشة مافظ قر آن هيس اور دو ہزار دوسودس حديثوں كى حافظ هيں اور حضور صلى الله حضور صلى الله عند منظم كى باتوں كو بہت زيادہ مجھى تھيں، بہت ہى مجھ دار تھيں، حضور صلى الله عليہ وسلم بھى ان كوفر ماتے تھے: "حميرہ" وار بھى فر ماتے تھے: خدوا من هذه الحميرة ثلث دينكم

#### [اس حميره سے اپنے ثلث دين كوسكھو-]

حمیرہ پیار سے فرماتے تھے، چنانچہ بڑے بڑے سوے بہ جب ان کوکوئی مسکلہ مجھ میں نہیں آتا تھا تو ماں عائشہ کے پاس جاتے تھا اور پردہ کی اوٹ میں پوچھتے تھا ماں! بیہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااس کا تشفی بخش جواب عنایت فرماتی تھیں، فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا، تمام فسرین اور پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے ماہر و مفسر 'ترجمان القرآن' حبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن حضرت عائشہ کے ۔ تو اس نسبت لیکن حضرت عائشہ کے ۔ تو اس نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی استاد ہوئیں۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، عورت جو تھی کتنا بڑا کا م انجام دے سکتی ہے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كالكرمين تشريف لانے كا انداز:

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس رات باری میری تھی ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے دیر سے تشریف لائے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بشریف یہ بیتی کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے دروازہ اتنا آہت ہے کھولتے تھے کہ سونے والے کی آئکھ نہ کھے اور سلام بھی اتنا آہت کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے اور جوسور ہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ پڑے ، وہ بیدار نہ ہوجائے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال فرماتی عشریف لائے ، دروازہ آہت ہے کھولا ، آہت ہے سلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے ، دروازہ آہت ہے کھولا ، آہت ہے سلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے ، دروازہ آہت ہے کھولا ، آہت ہے سلام

کیا، میں جاگ رہی تھی،اورآ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑےا تارے،تھوڑی دہرِ گذرنے نہ یائی تھی کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے پھران کو پہن لیا اور باہرتشریف لے گئے، مجھ کو بیرخیال آیا کہ آب اپنی از واج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس جارہے ہیں اس کئے مجھے بہت غیرت آئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوگئی، جاکر دیکھا تو آپ جنت البقیع میں مسلمان مردوں اور عور توں کے لئے استغفار کررہے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوجائیں آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں ، وہاں سے واپس اینے حجرہ میں چلی آئی اوراس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا، اننے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ بے سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سانس کی کیفیت ملاحظہ فر مائی تو ارشا دفر مایا: اے عائشہ! بیسانس کیوں پھول رہاہے؟ میں نے عرض کیا آپ پرمیرے مال باپ قربان ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے، اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لئے، مجھ کو بیرخیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ از واج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے جارہے ہیں اس لئے میں باہرنکلی یہاں تک کہ میں نے آپ وبقیع غرقد میں دیکھا،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایاعا ئشہ!تمہارا یہ خیال ہے کہ خدااور خدا کا رسول تمہاراحق ماریں گے اور تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، دراصل بات یہ ہوئی کہ میرے یاس جرئیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیرات شعبان کی بیٰدر ہویں رات ہے اور خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتاہے جو کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں مگراس میں خدا

تعالی مشرکین، کینہ ور، رشتے نا طے توڑنے والے، ازار مخنوں سے نیچر کھنے والے، مال باپ کے نافر مان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں فر ماتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عائشہ! کیاتم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ آج رات قیام کروں، میں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوگئے، اور آپ نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، میں نے جھونے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والی پر ہاتھ رکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں زندگی کے آثار محسوس کے تو مجھے اطمینان ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں زندگی کے آثار محسوس کے تو مجھے اطمینان ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں بید عاما نگتے ہوئے سنا:

اَللَّهُمَّ اِنِّى أَعُوُذُ بِعَفُوكَ مِنُ عِقَابِكَ وَ أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ اَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ اَعُودُ بِكَ مِنُكَ مَنُكَ جَلَّ وَجُهُكَ، لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ. اَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ.

صبح کوآپ صلی الله علیه وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! تم اس دعا کو یا دکروگی؟ میں نے عرض کیا ضرور، آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس دعا کوسکھ او، مجھ کو بیکمات جبرئیل علیه السلام نے سکھائے ہیں، اور کہا کہ سجدہ میں ان کلمات کو بار بار برٹھا کروں۔

(رواه البيهقي في شعب الايمان٣٨٣/٣)

بزرگواور دوستو! یہ حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا والی روایت ہے، آپ نے سناحق تعالیٰ کلب قبیلہ کی بکریوں کے بال کے مانن رمخلوق کوجہنم سے آزاد کرتے ہیں کیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کی نظر ان لوگوں کی طرف نہیں کرتا جو مشرک ہیں یعنی جواللہ تعالی کے ساتھ اللہ کی ذات میں یااس کی صفات میں دوسروں کوشر بیک کرتے ہیں۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے ہمیں اولاد کس نے دی؟ اللہ نے ۔ رزق کس نے دی؟ اللہ تا کیا؟ اللہ نے دی؟ سب چیزیں اللہ پاک عطافر ماتے ہیں۔ جب ہر چیز اللہ تعالی ہی عطافر ماتے ہیں وید ہم راوی اللہ تعالی ہی عطافر ماتے ہیں تو یہ ہما راعقیدہ ہے اور اس کا نام تو حید ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی پیرسے بیٹا مائے یا کسی کی قبر پر جا کر سجدہ کر بے اور النہ سے عزت مائے ، بیٹا مائے ، روزی مائے ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کوشریک کرد بے اور اس سے بھی اپنی مرادیں مائلنا شروع کرد بے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی اس رات میں ایسے مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ۔قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صاف ارشاوفر مایا:

اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغُفِرُ اَنْ يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (النساء: ۴۸)
مشرک کی الله تعالی مغفرت نہیں کرے گا اور ان کے علاوہ اللہ جس کی چاہے مغفرت مغفرت کردے گا اور وہ حاکم ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے جس کی چاہے مغفرت کردے، اور جس کی چاہے پیڑ کرلے۔

# فضل الهي:

اللہ تعالیٰ جس پراپنافضل فرمادیں تو وہ نجات پاجائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ کرنے گئے تو کوئی آ دمی چھوٹ نہیں سکتا، پنجا بی زبان میں کسی نے بہت خوب کہا ہے۔۔۔۔:

عدل کرے تولٹیاں فضل کرے تو چھٹیاں

الله پاک اگر عدل کر ہے اور ایک ایک چیز کا حساب لینا شروع کر دیں تو ہم برباد ہوجا ئیں اور فضل فرمادیں تو نجات ہوجائے۔ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر الله کی رحمت ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا: وانت یارسول اللہ! کیا آپ بھی؟ آپ توسید الاولین والآخرین ہیں، مام الانبیاء نبی ، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں میں بھی،

الا ان يتغمدني الله برحمته (مرقات: ٣٨٨٣)

[مگریه که میرارب مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔]

عمل صالح سے ضل الہی متوجہ ہوتا ہے:

اس حدیث کا بیمطلب نه جھیں کہ اب ممل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک ہمارے ممل تو کسی چیز کے قابل نہیں ہیں جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوگا، معاملہ مشکل ہی ہوگا مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ل کریں گے تواللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا، اوراللہ تعالیٰ بڑے قدر دان ہیں، اللہ پاکسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کوضائع نہیں کرتے۔ ارشا وفر مایا:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِينَ. (التوبه: ١٢٠) نيز دوسرى جگه ارشا دفر مايا اَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ اَجُرَ الْمُؤُمِنِينَ. (آل عمر ان: ١٢١) اَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ اَجُرَ الْمُؤُمِنِينَ. (آل عمر ان: ١٢١) [بيشك الله تعالى مؤمنين كاجركوضا لَع نهيں كرتا]

لہذااس حدیث کا یہ مطلب ہرگزنہ سمجھا جائے کہ جب مدار فضل الہی پر ہے تو پھر عمل کی کیاضرورت؟ عمل کے اندرخوب ذوق وشوق سے لگے رہیں بلکہ اللہ پاک سے مزید تو فیق مانگتے رہیں اوراعمال صالحہ کی تو فیق مل جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یاک ان شاء اللہ اپنافضل فرمائیں گے۔

# شب براءت میں إن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی:

تواس رات میں بے شارلوگوں کی مغفرت ہوتی ہے مگر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، ﴿لا یہ خطر اللّٰہ فیھا الٰی مشرک ﴾ شب قدر میں بھی مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ روایت میں دوسرالفظ ہے:

#### و لا الى مشاحن.

اسی طرح جو خض کینہ پرور ہے،اس کی بھی اس رات میں بخشن نہیں ہوتی، دل میں کینہ سے میں بخشن نہیں ہوتی، دل میں کینہ رکھنا ہے بھی بہت بڑا گناہ ہے، بیدل کا گناہ ہے،اس کوہم کچھیں سمجھنے مگر اللہ پاک کی نظر میں بہت سکین گناہ ہے، دل صاف ہونا جا ہے،ابیادل جو کینہ،حسد اور بغض سے پاک ہوتو وہ بہت پیندیدہ ہے،ایک واقعہ آپ کو پہلے سنایا تھا۔

# دل کی صفائی پر بارگاہ نبوی سے جنت کی بشارت کا ایک واقعہ:

ایک مرتبہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فر مانتے، صحابہ رضی اللہ علیہ الجمعین مثل پر وانوں کے اردگر دجمع سے کہاتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ابھی تم پر ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا، اس کو دیکھنا ہوتو دیکھ لو بہت مبارک شخص ہے۔ اس کے مبارک ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنتی

فرمادیں۔حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جملے اور خوشخبری کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمہ تن متوجہ ہوگئے۔ چنانچہ ایک صحابی تشریف لائے اور بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد مجلس مبارک برخاست ہوگئی۔

دوسرے دن پھراسی طرح مجلس مبارک گئی ہوئی تھی ،اورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گذشتہ کل والا جملہ ارشاد فر مایا کہ ابھی تم پر ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا، چنانچیہ دوسرے دن بھی وہی صحابی تشریف لائے ، جب تیسرادن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فر مایا اور تیسر ہے دن بھی وہی صحافی تشریف لائے ، تیسر ہے دن جب مجلس ختم ہوئی توایک صحابی حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عندان کے پیچھے ہو گئے کہ دیکھیں توسہی ان کا کیاعمل ہے کہ تین دن تک حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے،حضرت عبداللدرضی الله عنه نے ان سے دوستی کی اورعرض کیا که میرے والدصاحب سے پچھلڑائی ہوگئی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ تین جاردن تک آپ کے پاس رہوں،ان کا اصل مقصد تو ان کے اعمال دیکھنا تھے، چنانچہ انہوں نے کہا بہت شوق سے آپ رہے، چنانچہ بیان کے پاس تین رات رہے، ان کا خیال تو بیتھا کہ شاید یوری رات عبادت کرتے ہوں گے، مگرانہوں نے دیکھا کہ وہ رات کوآ رام فرماتے ہیں البينة اگررات كوآنكه كل جاتى توبسترير ليٹے ليٹے اللّٰد كاذ كركر ليتے اوراللّٰدا كبر كہتے اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے ، رات کوان کے بیاعمال دیکھے البنة ایک انہوں نے خاص طور برید دیکھی کہان کی زبان سے بجر کلمہ خیر کے کوئی اور بات نہیں نکلتی تھی ،کسی کی غیبت نہیں ، جھوٹ نہیں ، گالی گلوچ برا بھلانہیں ،سخت کلامی نہیں ، جب تین دن گذر گئے تو حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه فر ماننے ہیں قریب تھا کہ میں ان کے

عمل کوحقیر سمجھوں تو آخر میں نے ان سے عرض کیا بھائی! میرے اور میرے والد کے درمیان الحمد للدکوئی رنجش نہیں ہوئی مگر بات بیہ ہے کہ تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہار ہے متعلق یہ بشارت سی '' کہ ابھی تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا جو جنتی ہے' اور نتیوں مرتبہتم ہی ظاہر ہوئے ،لہذا میرے دل میں پیخواہش ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ رہ کرتمہارے پوشیدہ اعمال دیکھوں تا کہ میں بھی ان اعمال میں تمہاری ا فتداء کروں، بس یہی مقصد تھا مگر میری نظر میں کوئی خاص عمل نہیں آیا، اب آپ ہی بتائیں کہوہ کونسی بات ہے؟ جس نے تم کواس رتبہ تک پہنچایا، انہوں نے عرض کیاعمل تو اس کے سوا کچھ ہیں جوتم دیکھ چکے، جب میں ان کے پاس سے چلاتو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا کے مل تو اس کے سوا کچھنہیں جوتم دیکھ چکے البنتہ اتنی بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی طرف ہے اپنے دل میں کدورت اور کینہ ہیں رکھتا اور کسی نعمت پر جواللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کوعطا فر مائی ہوحسہ نہیں کرتا۔الحمد لللہ ہرایک کی طرف سے دل یاک صاف رہتا ہے۔حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہی وہ تمہاری پیاری اور مقبول خصلت ہے جس نے تم کواس رتبہ تک پہنچایا۔

بعض روایت میں ہے کہ بیسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے آپ عشر ہُ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔

# كينه نه ركهنا حضور صلى الله عليه وسلم كى سنت ہے:

آج ہماری حالت تو یہاں تک ہوچکی ہے کہ بیٹا باپ سے کینہ رکھتا ہے تو باپ اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے تو باپ اللہ ا

عليه وسلم في حضرت انس رضى الله عنه سے ارشا دفر مایا:

یابنی ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش لاحد فافعل.

[اب پیارے بیٹے!اگرتم اس بات پرقدرت رکھتے ہوکہ تم اس حالت میں صبح وشام

کروکہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ، کینہ، کیٹ نہ ہوتو ایسا ضرور کرو۔]

پھراس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ یہ مبارک جملہ

بہت غور سے سننے کے قابل ہے۔فرمایا:

يا بني! ذلك من سنتي.

[فرمایا:اےمیرے پیارے بیٹے! بیمیری سنت ہے،میراطریقہہ۔]
میرادل ہرایک کی طرف سے بالکل پاک صاف شفاف آئینہ کی طرح رہتا
ہے،تو دل صاف رکھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ بیمیری سنت سے ہمیراطریقہ ہے، "و من احب سنتی فقد احبنی" اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ "و من احبنی کان معی فی الجنة "اور جس نے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیحد بیث مشکوۃ شریف ص: ۱۹۰۰ پر ہے۔تو محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیحد بیث مشکوۃ شریف ص: ۱۹۰۰ پر ہے۔تو کینہ بغض اور حسد بہت بری چیزیں ہیں۔

قاطع رحم كى بخشش نهيس:

اورارشادفر مایا:

و لا المی قاطع رحم. نیز اس رات میں قطع حمی کرنے والا ، رشتہ ناتہ کے تعلق کوتوڑنے والا ،اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جوآ دمی رشتہ نانہ تو توڑتا ہے قرآن مجید میں اس پرلعنت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کاارشادعالی ہے:

وَالَّذِينَ يَنُقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنُ مَ بَعُدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنُ يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ. يُّوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ. (الرعد:٢٥)

[اور جوخدا تعالیٰ کے معاہدوں کوان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کوان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاتم مرکھنے کا حکم فر مایا (یعنی صلہ رحی کا جو حکم فر مایا ہے) ان کوظع کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے اس جہان میں خرابی ہوگی ]

اوردوسری جگه قرآن کریم میں آنہیں ﴿ أُولْئِکَ هُمُ الْحُسِرُوُن ﴾ (البقرة: ۲۷) فرمایا ہے اور احادیث میں بھی اس پر بہت شخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

"لا يدخل الجنة قاطع رحم"

[رشته نانه کے تعلقات کوتوڑنے والا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔]

آج ہم اپنے رشتے داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی جارف سے بالکل قریبی بات نہیں کرتا ہوئی بھائی سے، کوئی بہن سے، بالکل قریبی رشتہ داروں تک سے قطع تعلق کئے ہوئے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جواپنی مال سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جواپنی مال سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، گذشتہ ہفتہ میرادل اس قدر دکھا، ایک بوڑھی ضعیفہ خورت میرے پاس آتہ ئیں اور کہا کہ مجھے میری اولا دایسا برا بھلا کہتی ہے کہ میرادل دکھ جاتا ہے، میں رونے گئی

ہوں تو مجھے کہتے ہیں تم یا گل ہوگئ ہو، تمہیں مینٹل ہوگیا ہے، ایسا برا بھلا مجھے کہتے ہیں، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا که دوست کی عزت کی جائے گی اور باپ کودھکے مارے جائیں گے، بیوی کی فر ماں برداری کی جائے گی اور ماں کی نافر مانی کی جائے گی ،اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فر مائے۔

تواس رات میں قاطع رحم کی بھی مغفرت نہیں ہوگی ، ہم نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کودیکھاہے کہاس رات میں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور گھر والی سے بھی معافی صافی کرتے ہیں کہ تیرا دل دکھا ہوتو معاف کر دینا، حقیقت میں قاطع رحمی بهت برا گناه ہے۔ ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم [الله تعالیٰ اس قوم بررحمت نازل نہیں فر ما تا جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجودہو\_]

جب ایک قاطع رخم کے ہونے سے پوری قوم رحمت الہی سے محروم رہتی ہوتواس قوم كاكيا حال موكا جس ميں ايك نہيں كئي ايك قاطع رحم موں!! اورخوداس شخص كاكيا حال ہوگاجس نے طع حمی کی ہے!! الامان والحفیظ۔

الله تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ، اور ہمیں اس سکین گناہ سے بیخے کی مکمل توفیق عطافر ماوے۔

ازار تخنوں سے پنچالیکانے والے کی بخشش نہیں:

آ گے فرمایا:

و لا الى مسبل

اسی طرح جو تخص ازار تخنوں سے پنچاٹ کا تاہو، اور اس نے اس کی عادت بنار کھی ہواس کی بھی اس رات میں بخش نہیں ہوتی، یہ بھی معاشرہ کا سنگین گناہ ہے، پچے سے لے کر بوڑھے تک ٩٩ رفی صد ہر مسلمان مر داس گناہ میں مبتلا ہیں، پینٹ پتلون تو ہوتی ہی شخنے سے پنچ ہوتی ہے اور جو ہی شخنے سے پنچ ہوتی ہے اور جو تہدند باندھتے ہیں تو وہ بھی ٹخنوں سے پنچ باندھتے ہیں، یہ ہمارے دین میں کبیرہ گناہ ہم باور جب تک آ دمی کا شخنہ ڈھکار ہتا ہے اس کو برابراس کا گناہ ملتار ہتا ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے کہ پورے کے پورے شخنے جہنم کی آگ میں جلائے جا کیں گئی میں اس کا عذاب یہ ہے کہ پورے کے پورے شخنے جہنم کی آگ میں جلائے جا کیں گئی صدیث میں آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. (مشكوة)

[ازار کا جوحصہ نخنوں سے نیچر ہے گاوہ جہنم میں جائے گا۔]اور دنیا میں اس کا دوسراوبال اور عذاب سے ہے کہ شب براءت جیسی مبارک رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین

والدین کے نافر مان کی بخشش نہیں:

اورفر مایا:

ولاالى عاق لوالديه

لیعنی اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی نافر مانی کرنے والا ہو۔

میرے دوستو! میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چار چیزیں قرآن

شب براءت کی فضیلت

یاک میں ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں:

ا....ايمان كاجهان ذكر بياس كساتها عمال صالحه كاذكر بي قرآن بار باركهتا ب: إِنَّ الَّذِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

۲..... جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے وہیں ساتھ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اطاعت کا بھی حکم دیا جاتا ہے ،فرمان خداوندی ہے:

أَطِيُعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ (النساء: ٥٩)

تو جہال کہیں اطبعوا اللہ آتا ہے اس کے ساتھ اطبعوا الرسول بھی آپ کوساتھ

ساتھ ملےگا۔

سساور جہاں نماز کا ذکرہے وہاں زکوۃ کا ذکرہے:

أَقِيْمُوا الصَّلْوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ (البقرة: ٣٣)

ہم.....اور جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت اور فرمان کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمانیا: اطاعت اور فرمان برداری کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا:

وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعُبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ اللَّهِ عَبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ اللَّهِ عَبَادت نه كرو] وَبِالُو الِدَيْنِ اِحْسَانًا (بنى اسرائيل: ٢٣) وَبِالُو الِدَيْنِ اِحْسَانًا (بنى اسرائيل: ٢٣) واور مال باب كساته حسن سلوك كرو] اور مال باب كساته حسن سلوك كرو] كمين قرآن ني كها:

وَإِذُ اَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا تَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالُوَ الِدَيْنِ اِحُسَانًا (القرة: ٨٣)

کهیں ارشادفر مایا:

أَنِ اشُكُرُ لِي وَلِوَ الِدَيْكَ (اللقمان: ١٣) ميراشكرادا كرواور مال باپ كا بھی شكرادا كرو\_]

توجہاں اللہ پاک اپنااحسان جتلاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے احسان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

ایک روایت میں نے پڑھی دل کانپ اٹھا، ابھی ہمارے ایک ساتھی نے انگریزی میں ایک پرچہ نکالا ہے، اس میں ماں باپ کے حقوق اوران کی خدمت کے فوائد بیان کئے ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جوشخص بہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہواور رزق میں برکت ہواس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک برکت ہواور رزق میں برکت ہواس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کی خدمت کرتا رہے، کون بہیں سوچتا؟ سوسال کے بوڑھے کو بھی پرچھیں گے کہ ابھی کتنی زندگی اور آپ کو چاہئے؟ تو وہ کہے گاسوسال اور مل جائیں۔ فرندگی برجمض:

مولاناروم رحمۃ اللہ علیہ نے متنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کی بیٹی بہت بیار ہوگئ، وہ اس کے لئے دعاء کرتی تھی کہ اے اللہ! اس کواچھا کردے اور کہتی تھی یا اللہ! میری بیٹی نوجوان ہے، اس نے کیا دنیا دیکھی ہے، میں تو اب بڑھیا ہو چکی ہوں اے اللہ! میری اب جتنی عمر ہے وہ میری بیٹی کودے دے اور بجائے اس کے مجھے موت دے دے آ دمی بھی محبت میں ایسی دعا کرتا ہے، بڑھیا یہ دعا کررہی تھی کہ اتفاق سے ایک گائے گذر رہی تھی قریب میں ایک گھڑ ارکھا ہوا تھا (پیتل یا تا بے کا برتن)

اس کے اندراس نے اپنامنہ ڈالاتواس کے سینگ اس کے اندر پھنس گئے، اور گائے گھبرا کر ادھر ادھر بھا گئے گئی، وہ گھڑ ااس کے سینگ میں بھنسا ہوا تھا، اب اتفاق سے وہ گائے اپنا سر دیواروں میں مارتے ہوئے اس بڑھیا کے گھر میں گھس گئی، بڑھیا نے اس کو دیکھا تو سمجھی کہ بہی ملک الموت ہے، تو بڑھیا کہتی ہے، اوملک الموت! مجھ جیسی بڑھیا کو لے کر کیا

توزندگی پرح کی حالت ہے ہو ہرآ دمی عمر میں برکت چاہتا ہے، اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہوتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص بہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہوتو اسے چاہئے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، نیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، صلد حمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہرمسلمان کو چاہئے کہ قاطع رحم نہ ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہرمسلمان کو جاہئے کہ قاطع رحم نہ ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

# اولا دير مان باپ اگر ظلم كرين تب بھي حسن سلوك كرو:

ایک حدیث جس نے مجھے تڑیا دیا وہ عرض کرتا ہوں ، ایک صحابی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ماں باپ مجھ برظلم کرتے ہیں تو کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسنِ سلوک کروں؟ سنئے! حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہیں ، دومرتبہ ہیں بلکہ تین مرتبہ فرمایا:

وان ظلما، وان ظلما، وان ظلما.

اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پرظلم کریں ظلم کریں تب بھی تو ان کے

ساتھ حسنِ سلوک کر۔

اس ملک میں بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی فکر ہے بیجے ماں باپ کے عموماً نافر مان ہیں۔ میں بچوں کو الحمد للہ اس پر متوجہ کرتا رہتا ہوں، مگر میں ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، ماں باپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، ایلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ایمان نہیں سکھایا، اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ان کے کیا حقوق ہیں؟ کچھ نہیں سکھایا، اب جب بچوں کو بچھ نہیں سکھایا ان کو دین تعلیم نہیں دی، تواس کے یہ نتیجے ہیں۔

الله یاک ہمیں بیدار ہونے اور دین اور دین تقاضوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔اب تک بچوں کا معاملہ تھااب تو بیویوں کا معاملہ بھی آر ہاہے، بہت سنگین معاملہ ہے، بہت سے گھر برباد ہو گئے، بہت سے نو جوان بچے گھر جیموڑ کر چلے گئے اور بےراہ ہو گئے،ان کو دنیا کی تعلیم تو دے دی مگر دین سے محروم رکھا۔ دنیا کی تعلیم خوب شوق سے دیں منع نہیں ہے، اکبرالہ آبادی نے بہت عمدہ کہا ہے ۔۔۔ تم شوق سے کالج میں تھلو، بارک میں بھولو جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ سے جھولو ہاں ایک سخن اکبر عاجز کی رہے یاد الله کو اور اینی حقیقت کو نه بھولو اکبرالہ آبادی مرحوم نے بڑے پنے کی بات کھی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لےلو، د نیا کمالومگریه یا در کھو پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں سب کچھ ہیں۔

### ایک عبرت ناک واقعه:

ایک ہندوکا مجھ پرفون آیا کہ میں کٹر ہندوہوں،ایک مسلمان لڑکی میر لے لڑکے سے شادی کرنا جا ہتی ہےتم اسے سمجھاؤ،اس کا میرے لڑکے کے ساتھ نباہ نہ ہوسکے گا، چنانچہ میں اپنے ایک ساتھی کو لے کر تلاش کرتے کرتے اس لڑ کی کے پاس پہنچا،لڑ کی کو سمجھایا، شریعت کا حکم بتلایا، اس لڑ کی نے جواب دیا کہ میرے لئے تو دونوں برابر ہیں۔ (اناللّٰدواناالیہراجعون)اس لئے کہ مجھے دین کا تو کیچھلم ہی نہیں ہے، میں جانتی ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور ہندو کیا ہے؟ (معاذ اللہ) وکیل (lawyer) تھی وہ لڑکی ،اس نے کہا مجھے تو اس سے کو (Love) ہوگیا ہے، دل اس کے ساتھ لگ گیا ہے، میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گی،میرے ماں باپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ رسول کیا ہے؟ چنانچہ اسی ہندو کے ساتھ اس نے شادی کی اور حیار مہینے اسے انڈیا لے جایا گیا، وہ کٹر ہندوتھا، اسے ہندوستان لے گئے اور اسے ہندو بنالائے۔(اناللہ) ہمارے سامنے تو ایک دو واقعات آئے ہیں ورنہ اس قسم کے سینکٹروں واقعات ہوں گے،اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں کہ ہم نے اولا دکو دین نہیں سکھایا،ایمان نہیں سکھایا، دنیا کی جھوٹی جھوٹی باتیںان کوسکھاتے ہیںان کی سب چیزوں کی فکر،ان کے بینک بیلنس کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، دوکان کی فکرلیکن دین کی فکرنہیں ہے۔ پھریہی اولا د ماں باپ کو کیک (Kick) ماردیتی ہے، تواس میں ماں باپ کا ہی قصور ہے،اگران کودین سکھایا ہوتا توبیصورت حال نہ ہوتی۔

# الله كاخوف اورالله كى محبت حفاظت كاذر بعبه:

اس ملک میں اولا دکو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہمارے اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ہو، جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہماری اولا دکے دل میں بھی ہوگا اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ان شاء اللہ اللہ کی اطاعت کریں گے ورنہ بیتو آزاد ملک ہے، فریڈم (freedom) ہر چیز کی آزاد کی، جیسا ماحول مل گیا اس میں بہہ جائیں گے، اگر اولا دکے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف دل میں ہوگا اور ہم محبت اللہ کی وجہ سے اللہ کی نافر مانی سے بچیں گے اور اللہ کے احکامات کی پابندی اور اس کی عزت کریں گے تو ہماری اولا دبھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گی اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بیندی کرے گی اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گی اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گی ۔

تو حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے ماں باپ کا درجہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:
اگر چہوہ تجھ پرظم کریں تب بھی تب بھی تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خداکی پناہ
اس حدیث پاک کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو اپنی اولاد پرظلم کرنے کی
اجازت ہے۔ اگر ہم ماں باپ کے مطبع ہیں، خدمت گذار ہیں تو بہت بڑی نعمت حاصل
ہے، اس پر الله کاشکرا داکر واور مزید اطاعت و خدمت کی نبیت کر واور اگر خدانخواستہ ہم ماں
باپ کے یاان میں سے سی ایک کے نافر مان ہیں اور وہ زندہ ہیں تو کوئی شرم کی بات نہیں،
آج ان سے معافی ما نگ لو، آج زندگی ہے، ان سے معافی ما نگنے اور ان کوراضی کرنے اور
ان کی دعائیں حاصل کرنے کا سنہرامو قعہ حاصل ہے لہذا بلاتا خیر معافی تلافی کر کے ان کو

راضی اورخوش کرلو، اللہ پاک ہمارے اس عمل سے راضی ہوں گے، دنیا کیا ہے چند دن کی زندگی ہے، ماں باپ سے معافی ما نگ لو، ماں باپ کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے اور اولا دکے حق میں بہت ہی نرم ہوتا ہے۔

### مال باپ كارشته بغرض موتاب:

ماں باپ کا ایک رشتہ دنیا میں ایسا ہے جو بالکل بغرض ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں بھی غرض ہے، بیوی کومیاں سے غرض ہے، میاں کو بیوی سے غرض، بھائی کو بھائی سے غرض؛ مگر ماں باپ کا جورشتہ ہے وہ بالکل بغرض ہے، ماں باپ کو اولا دسے کوئی غرض نہیں ہوتی، پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے درس میں ایک بات کہی تھی اسے لکھولو، ایک باپ ہوتا ہے اس کے پانچ، چھ، سات، آٹھ بچے ہوتے ہیں، گاہے دس بارہ بچ ہوتے ہیں، مگر وہ ایک باپ سب کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے پوستا ہے، پروان چڑھا تا ہے، کہاں سے کہاں ان کو پہنچا تا ہے مگر وہ چھ بچے، آٹھ اور دس بچے ایک باپ کونہیں بالتے، کھولومیرا یہ جملہ اور دیکھ لود نیا میں ۔ آج دنیا میں یہ براانقلاب کیوں ہے؟ جہالت باتے، کلھ لومیرا یہ جملہ اور دیکھ لود نیا میں ۔ آج دنیا میں یہ براانقلاب کیوں ہے؟ جہالت بے علم نہیں ہے۔ اگر صحح تعلیم و تربیت ہوتو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، علم ہے تو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، غرض ماں باپ کا رشتہ بہت مقدس اور بغرض رشتہ ہوتا ہے۔

# والدين كى تربيت، تربيتِ خداوندى كانمونه:

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندهلوی علیه الرحمه نے اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں بڑی عجیب بات والدین کے سلسلہ میں تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں: والدین کی تربیتِ خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔

ا.....والدین عالم اسباب میں بیچے کے وجود کے ایک ظاہری سبب ہیں۔ ۲.....مال باپ اولا د کے ساتھ جواحسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لئے نہیں مہندا

۳.....اولا د کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے ، بڑی بشاشت اور توجہ اور شوق سے ان کی تربیت کرتے ہیں۔

ہ۔۔۔۔۔اولاد کے لئے کوئی کمال ممکن ہووالدین دل وجان سے اس کی آرز وکرتے ہیں اور دوسروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کوکوئی کمال حاصل ہوجائے تو اس پر حسد کرتے ہیں ، اس کو گرانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ماں باپ اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے با کمال ہونے پر حسد نہیں بلکہ دل سے آرز وکرتے ہیں ، دعائیں کرتے ہیں بلکہ اپنے سے زیادہ اولاد کو با کمال اور ترقی وعروج پردیکھنے کے خواہش منداور آرز ومندر ہے ہیں۔

اسی کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا تھم دیا اور انہی وجوہ کی بناپر والدین کی تعظیم اولاد پر تمام شریعتوں میں رہی اور چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہاس کئے ﴿و بِالْوَ الِدَیْنِ ﴾ میں ایمان کی قیر نہیں لگائی گئی، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں واجب اور لازم ہے، ماں باپ خواہ کا فر وفاجر ہوں یا منافق وفاسق ہوں، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ تلطف اور نرمی کو کمح وظر کھا جسیا کہ سورہ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے اور قرآن وحدیث میں جا بجا کا فراور مشرک ماں باپ سورہ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے اور قرآن وحدیث میں جا بجا کا فراور مشرک ماں باپ

کے ساتھ بھی حسن سلوک واحسان کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت کی با تیں بڑی قیمتی ہیں، ملاحظہ فرمائیں معارف القرآن ادر لیی (جلد اول، میں ۱۲۹، ۲۵) تو میں عرض کررہاتھا کہ ایک باپ ہے وہ چھے بچے سات بچاورآٹھ بچوں کواکیلا پالتا ہے گر چھ بچول کرایک باپ کونہیں پالتے ،ایسا کیوں ہوتا ہے؟ علم نہیں، جہالت ہے،اگر علم ہوتو وہ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں،ان کا احترام کرتے ہیں، میں اس سلسلہ میں آپ کو کون کون کون سے قصے سناؤں؟ تفسیر میں آپ کو سنایا ہے، الحمد للدروزانہ پندرہ ہیں منٹ تفسیر ہوتی ہے،اس میں تشریف رکھا کریں، دین کی بہت ہی با تیں سامنے آتی ہیں۔

# مسعر بن كدام كاواقعه:

مسعر بن کدام ایجین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ایک دنیاان کو مانتی تھی۔ ایران سے بغداد سے، خدمعلوم کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس حدیث بڑھے آتے تھے، بڑی مخلوق ان کے درس میں شریک ہوتی تھی، یہ مسعر بن کدام جب گھر سے نکلتے تھے لوگ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے، کوئی چاہتا تھا کہان کے جوتے سید ھے کرے، کوئی چاہتا تھا کہان کا سامان اٹھائے، ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے تھے؛ لیکن جب بیگھر سے نکلتے تو ان کی بوڑھی والدہ ان کے ہمراہ ہوتیں اور بیان کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے چلتے تھے، ایک ہاتھ سے بوڑھی والدہ کا ہاتھ پکڑ سے دوسرے ہاتھ میں مصلی ہوتا، جب مسجد پہنچتے تو ایک کونے میں والدہ کے لئے مصلی بچھادیتے اور ان کی بوڑھی والدہ کے لئے مصلی کے بیادیتے اور ان کی بوڑھی والدہ کے لئے مصلی کے بیادیتے اور ان کی بوڑھی والدہ اس پر نماز پڑھتیں اور مسعر بن کدام آسیے شاگر دوں کو

حدیث پڑھانے میں مشغول ہوجاتے، جب درس سے فارغ ہوتے تو والدہ کے پاس آتے، اگر والدہ نماز میں مشغول ہو تیں تو یہ بیچھے بیٹھ کران کا انتظار کرتے، جب بوڑھی والدہ نماز سے فارغ ہوجا تیں تو ان کی جوتی اٹھاتے، مصلی بغل میں دباتے اور بوڑھی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے اور دھیرے دھیرے ان کو گھر لے جاتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے، ان کے پاس صحیح علم تھا تب خدمت کرتے، ان کے پاس صحیح علم تھا تب ہی تو مال کا احترام ان کے دل میں تھا۔

# حضرت اولیس قرنی تکی فضیلت:

حضرت اولیس قرقی تا بعین میں سب سے بہتر شخص ہیں، آپ قرن بہتی کے رہنے والے تھے جو کہ بہن میں واقع ہے جس سے آپ قرنی کہلائے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایالیکن ماں کی خدمت اور خبر گیری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، اور صحابی نہ بن سکے، آپ اسے بڑے رہنہ اور شرف سلم کی خدمت کی وجہ سے آپ کو یہ سے والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے بھر وسہ پرقتم کھالیں تو اللہ اس قتم کو پوری فرما دیوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیس قرفی کی مدح وتعریف کی اور حضرت اولیس قرفی کے متعلق فرمانا:

ان رجلا يأتيكم من اليمن يقال له اويس لا يدع باليمن غير ام له قد كان به بياض فدعا الله فاذهبه الا موضع الدينار او الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم.

ایک خض یمن سے تمہارے پاس آئے گاجس کا نام اولیں ہوگا، یمن میں اس
کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے بدن میں سفیدی (بعنی برص
کی بیاری) تھی، اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن سے
سفیدی کوختم کر دیا، ہاں صرف ایک درہم یا ایک دینار کے بقدر سفیدی باقی رہ
گئی ہے، پستم میں سے جو خص اس (اولیس) سے ملے اس کو جیا ہے کہ اس
سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائے۔

ایک اور روایت میں حضرت عمر فاروق سیمروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھ کوآ واز دی کہا ہے عمر ؓ! میں بولا ، یارسول اللہ صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوں، جو تھم ہو بجالانے کو تیار ہوں،حضرت عمر کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب مجھ کوآ واز دی تو میں نے گمان کیا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کسی کام سے مجھ کو کہیں بھیجیں گے، لیکن پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں فر مایا: اے عمرٌ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کواولیں کہا جائے گا،اس کے بدن کوایک بلایعنی برص کی بیاری لاحق ہوگی ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بیاری کو دورکردے گامگراس کا پچھداغ اس کے پہلو پر باقی رہ جائے گاتم اس کود کھو گے تو تمہیں الله یاد آجائے گا۔ جبتم اس سے ملنا تو اس کومیرا سلام پہنچانا اور اس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے پہاں ایسا معزز اور ایسا بزرگ ہے کہ اگراللہ کے بھروسہ برکسی بات پرنشم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچی کر ہے وہ اللّٰد تعالیٰ سے اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا جتنے رہیعہ اور مضر جیسے کثیر القوم

قبیلوں میں بھی افرادنہیں ہیں،حضرت عرففر ماتے ہیں کہ بیارشادرسالت سننے کے بعد میں نے اس شخص کی تلاش آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کی مگراس شخص کو نہیں یا سکا، پھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں بھی اس شخص کی ٹوہ میں رہا مگراس تکنهیں بہنچ سکااور پھر جب میراعهدامارت وخلافت آیا تو میں اور زیادہ تلاش و جستجو میں لگ گیا بہاں تک کہ مختلف شہروں اور علاقوں سے جو بھی قافلے آتے تو میں ہر ایک سے یہی سوال کرتا کہ کیاتم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کا نام اولیس ہو؟ قبیلہ مراد سے علق رکھتا ہواور قرن کا ہو؟ اسی تلاش جستجو کے دوران قرن سے علق رکھنے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ جس شخص کو پوچھتے ہیں وہ میرے چیا کا بیٹا ہے،اتنے میں ایک اونٹ آتا دکھائی دیااس پرایساشخص بیٹھا ہواتھا جس نے پھٹے پرانے کپڑوں سے اپنے جسم کا پچھ حصہ ڈھک رکھا تھا،اس کودیکھتے ہی میرے دل میں آیا کہ یمی شخص اولیں ہے، پھر میں اس کی طرف لیکا اور اس سے بوجھا، بند ہُ خدا کیاتم وہی اولیس قرنی ہو؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں! میں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تنہیں سلام كها تها: وتتخص بولا:

علی رسول الله السلام و علیک یا امیر المؤمنین اس کے بعد میں نے کہا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹم ہے کہ تم میر بے لئے دعائے مغفرت کرو۔اس کے بعد میرامعمول ہوگیا کہ ہرسال حج کے موقعہ پراویس سے ملاقات کرتا، اپنے احوال واسراران سے بیان کرتا اور وہ اپنے حال واسرار مجھ سے بیان کرتا اور وہ اپنے حال واسرار مجھ سے بیان کرتا۔

# جىسى كرنى ويسى بعرنى:

اور حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

تدين كماتدان.

[جبیباتم کروگے ویباتمہارے ساتھ کیا جائے گا۔] مصرف نے میں کرنی کسی کھی نی اگریم نے میں السال کی فتہ نہیں

مشہورہے جیسی کرنی و لیسی بھرنی۔اگرہم نے ہمارے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو ہماری اولا دبھی ہماری قدر نہیں کرے گی۔ ماں باپ کوستانے کا عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتاہے:

> یہ تو ہے گنبد کی صدا جو کہے وہی سے

آواز بازگشت کوتو آپ حضرات جانے ہی ہوں گے، بڑا گول گنبد ہوتا ہے اس میں ایک مرتبہ بلند آواز سے ایک کلمہ بولنے سے وہ کلمہ بار بار سنائی دیتا ہے، پھروں سے طکرا کرآ واز گونجی رہتی ہے، اور دو بارتین بار سنائی دیتی ہے، بھی خالی کمرہ میں بھی بلند آواز سے کوئی کلمہ کہنے سے وہ کلمہ دوبارہ سہ بارہ سنائی دیتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی آواز بازگشت کی طرح ہے جو بولو گے وہی سنو گے، اگرتم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی ۔ بھی ہے''جو بوؤ گے وہ کیا تو تمہاری اولا دبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی ۔ بھی ہے''جو بوؤ گے وہ کاٹو گئے۔

جیسی کرنی ولیی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اللّٰدتعالیٰ میری اورآپ سب کی حفاظت فرمائے۔

# ہمیشہ شراب پینے والابھی اس رات میں محروم رہتا ہے: روایت میں آگے ہے:

#### ولا الى مدمن خمر

[اور ہمیشہ شراب پینے والا]اس پر بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی ۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا اور تو بنہیں کی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا اور جنت کی خوشبو سے محروم ہوگیا تو اس کو جنت کیسے ملے گی؟ تو شراب بینا بھی حرام، شراب بیخنا بھی حرام، شراب کے سلسلہ میں آٹھ آ دمیوں پر لعنت آئی ہے۔ نچوڑ نے والے پر، بیخے والے پر، سپلائی کرنے والے پر، پینے والے پر، تر مید نے والے پر، پینے والے پر، خرید نے والے پر، پینے والے پر، تر مید نے والے پر، پینے والے پر، آٹھ آ دمیوں پر لعنت آئی ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہولئیں لے کر بیٹھے والے پر، آٹھ آ دمیوں پر لعنت آئی ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہولئیں لے کر بیٹھے میں جن میں شراب فی جاتی ہے۔ میں اور ان کے ہوٹلوں میں شراب بی جاتی ہے۔ (اناللہ) اللہ پاک ہدایت فر ماویں۔ تو جوآ دمی ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے اس مبارک رات میں اس کی بھی مغفر نے نہیں ہوتی۔

# حلال گوشت كابور دلگا كرحرام گوشت بيخا:

اس کے ساتھ ساتھ میر نے وہ دوست بھی سن لیں جو حرام گوشت بیجتے ہیں، یہ بھی بہت سکین گناہ ہے، بلکہ شراب بیچنے سے زیادہ سکین گناہ ہے، اس لئے کہ شراب و سب حرام اور گناہ بھے ہیں، تو شراب بیچنے والے کو تو سب براسمجھتے ہیں مگر جولوگ حلال گوشت کا بورڈ لگا کر حرام گوشت بیچتے ہیں اور مسلمانوں کے بیط میں حرام گوشت بہو

نچاتے ہیں، وہ بھی سخت لعنت کے مستحق ہیں۔ حرام گوشت کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں، ہمارے بیٹ میں حرام جائے گا تواس کے اثرات آئیں گے، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے بیٹ قبول نہیں ہول گی، چاہے بھول سے جائے اثرات تو آئیں گے، وہ بھی آج کی اس مبارک رات میں تو بہ کریں، بیصرف لا کچ ہے اور ایمان کی کمزوری ہے ورنہ حلال سے بھی اللہ تعالی رزق پہو نچا تا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ان شاء اللہ مل کررہے گا، یقین ہونا چاہئے، کچھ آگے بیچھے دیر ہوگی مگر جومقدر کا ہوگا مل کررہے گا۔

### ملك الموت كاخطاب:

حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے میں مشرق ومغرب، شال وجنوب میں گھوم کرآیا، اب تیری مقدر کا ایک دانہ بھی نہیں،

الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها او كما قال عليه الصلوة والسلام.

[کسی نفس کوموت نہیں آتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی روزی پوری کر لیتا ہے۔]

تو رزق پورا ہونے سے پہلے موت بھی نہیں آتی۔ آپ نے کسی کی سکرات کی حالت دیکھی ہے؟ وہ بہت عبرت کا وقت ہوتا ہے، گھر والے اس کے منہ میں زمزم ڈالتے ہیں، شہد والا پانی ڈالتے ہیں، کبھی وہ پی لیتا ہے اور بھی بھی وہ باہر زکال دیتا ہے، آپ نے اس بے مقدر کے تھے وہ پانی کے قطرے اس کے بیٹ میں چلے گئے اور جو پانی کے قطرے اس کے مقدر کے نہیں وہ باہر زکال دیتا ہے، اور بھی آپ نے کے اور جو پانی کے قطرے اس کے بیٹ میں جلے گئے اور جو پانی کے قطرے اس کے مقدر کے نہیں وہ باہر زکال دیتا ہے، اور بھی آپ نے

دیکھا ہوگاسکرات کے وقت سانس بھی تیزی سے چلتا ہے، بھی نامل بھی رہتا ہے، یہ سانس تیزی سے چلتا ہے، بھی سانس تیزی سے چلتا ہے اس پرآپ نے غور کیا؟ جوسانس اس کے مقدر میں پورے کرنا ہیں وہ سانس پورے کر لیتا ہے، وقت کم ہے تو اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ چلا کر سانس بھی پوری کراتا ہے، ایک ایک سانس پورا ہوتا ہے ایک ایک قطرہ پورا ہوتا ہے، ایک ایک دانہ پورا ہوجا تا ہے، تو ہم کیوں حرام گوشت کسی کو کھلائیں یا شراب کا کاروبار کریں۔ حلال راستہ سے رزق حاصل کریں، حلال رزق کے بھی بے شار راستے ہیں۔

### شراب ييني كا گناه:

ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔"مد من المحمر" [ہمیشہ شراب پینے والا]" و قاطع الرحم" [اور شدنا تہ کوتو ڑ نے والا]" و مصدق السحر" [اور جادوکو سے جانے والا] (مرقات: ۱۲۰۰/۲۲)

نيز حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من شرب الخمر في الدنيا فمات و هو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في الآخرة. (مرقات: 4/2)

[جوشخص شراب پیتے پیتے مرگیا اور شراب سے تو بہ ہیں کی تو وہ شخص جنت کی شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا۔]

نیز دوسری روایت میں ہے ایسے خص کو اللہ تعالی نہر غوطہ سے بلائے گا، صحابہ نیز دوسری روایت میں ہے ایسے خص کو اللہ! " [نہرغوطہ کیا چیز ہے؟] تو حضور انے پوچھا:" و ما نہر الغوطہ کیا چیز ہے؟] تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ جہنم میں ایک نہر ہے جوزانیہ فاحشہ عور توں کی

شرم گاہ سے نکلے گی،اس کی بدبو سے جہنم والے تکلیف محسوس کریں گے، وہ یانی شراب یینے والوں کو بلایا جائے گا۔

(الترغيب الترهيب)

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میرے رب عز وجل نے اپنی عزت کی قتم کھا کر

و حلف ربى عز و جل بعزتى لا يشرب عبد من عبادى جرعة من خمر الا سقيته من الصديد مثلها، و لا يتركها من مخافتي الا سقيته من حياض القدس. (مرقات: ١٩/٤) [ کہ میرے بندوں میں جوکوئی بندہ شراب کی جتنی چسکی یٹے گا اتنی ہی چسکی اسے جہنمیوں کا ببیب بلاؤں گا،اور جو بندہ میرے ڈرسے شراب کوچھوڑ دے گا میں اسے حیاض قدس سے بلاؤں گا۔]

د نن محالس کی برکات:

دینی مجالس بڑی بابر کات ہوتی ہیں،اس کی برکت سے بہت ہی دین کی باتیں سننے میں آتی ہیں ، الحمد للدروزانہ نفیر بھی ہوتی ہے اس میں شرکت کرتے رہیں ، اس سے بھی ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، بیضروری نہیں ہے کہ کوئی جنید بغدادی قرآن وحدیث کی باتیں سنائے تو ہی فائدہ ہو بلکہ مجھ جبیبا ناکارہ انسان بھی سنائے تو قرآن وحدیث کی باتیں ہوتی ہیں،اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں،الحمد للہ تفسیرس کراور بیہ بیانات س کرتقریباً دس بھائیوں نے میرے ہاتھ پرشراب سے توبہ کی ہے، والدین کے حقوق بیان کئے تھے، ایک بھائی بعد میں مجھ سے ملے، انہوں نے بتایا کہ کل رات بے

قراری میں گذری، نینذہیں آئی، میں اپی والدہ کوستا تاتھا، ان کی نافر مانی کرتا تھا، ان سے معافی مائلی اور ان کوخوش کیا اور الحمد للہ وہ خوش ہوگئ، تو بھائیو! اگر ہمارے درس میں کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو ان شاء اللہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمادیں گے اور دینی مجالس جس میں صرف اللہ کے لئے بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ پاک ایسی مجالس پر فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں دیکھو مختلف خاندان کے لوگ صرف میری محبت پر جمع ہوئے ہیں، ان کی کوئی دینوی غرض نہیں ہے، جاؤمیں نے سب کی مغفرت کردی، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک شخص محض تماشائی بن کرآیا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں دیا تا اللہ پاک فرماتے ہیں دیا تا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا جاؤاس کی بھی بخشش کردی لہذا ضرور شرکت کیا کریں یہاں آپ کودین سکھنے ملے گا۔
مسجد میں آؤ گے تو قرآن ملے گا، نبی کا فرمان ملے گا:

آپ گھر پر جاؤ گے تو خاندان ملے گا، دوکان جاؤ گے تو سامان ملے گا، مسجد میں آپ گھر پر جاؤ گے تو خاندان ملے گا، دوکان جاؤ گے تو سامان ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ملے گا (اللہ تعالی ہماری مسجدوں کا ماحول ایسا ہی پر نور پا کیزہ بنادے۔ آمین) اور ملے گا تو کوئی مسلمان ملے گا اور مسلمان جب اللہ کے لئے آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی ان کی بخشش فر مادیتا ہے۔ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی ان کی بخشش فر مادیتا ہے۔ (مظاہری بری اللہ تعالی ان کی بخشش فر مادیتا ہے۔

حضرت جعفره كواللدى طرف سے سلام:

تقریباً ایک گھنٹہ ہور ہاہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک گھنٹہ بیان ہوتو کیا اب ختم کر دوں؟ ویسے تو میں بھی بہت تھ کا ہوا ہول مگر اللّٰہ پاک کی طرف سے د ماغ میں بہت ہی با تیں آرہی ہیں، اگر آپ حضرات خوشی سے کہیں تو کچھا ورسناؤں کل بھی چھٹی کا دن ہے (مجمع میں سے آواز آئی کہ ضرور سنا ہئے، جزا کم اللہ) اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمیں اور ہماری اولا دکو دین نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ اور ہمارے اور ہماری اولا دکو دین نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ اور ہمارے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک بنادے اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ماشاء اللہ آپ حضرات شوق سے سننے کے لئے تیار ہیں اللہ پاک ہم سب کو مل کی بھی تو فیق عطافر مائے، ایک مرتبہ سب درود نشریف پڑھ کیں۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، جب خیبر فتح ہوا تو آپ تشریف لائے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھ کرفر مایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے آج زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے یا جعفر کی آمد کی ہے، اندازہ لگائیئے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنه کا کیا مقام ہوگا،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کوغز وهٔ موته میں بھیجا تھا،غز وهٔ موته میں حضرت جعفر شهید ہو گئے، جمادی الثانی مصیمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حارث بن عمیر از دی کو دعوت اسلام کا خط دیے کر حاکم بصریٰ کے پاس بھیجا تھا، وہ دمشق کے قریب مونہ کے مقام پر پہنچے تو بلقاء کے رئیس شرحبیل بن عمر وغسانی نے انہیں شہید کردیا اور سفیر کافتل ایک سکین اور فتیج جرم تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انقام لینے کے لئے تین ہزارمجاہدین کالشکرروانہ فرمایا،اس لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثهٔ کومقرر فرمایا،حضورصلی الله علیه وسلم بذات خودان کورخصت کرنے تشریف لے گئے اور الوداع کے وقت ارشاد فر مایا: اگر زید شہید ہوجا ئیں تو جعفر بن ابی طالب امیرلشکر ہوں گے اگروہ بھی شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت سنجالیں گے اگروہ بھی شہید ہوجائے تو مسلمان جس کوچا ہیں امیر بنالیں ، چنانچہ یہ تین ہزار کالشکر موجہ پہنچا عیسائیوں کا ٹڈی دل ایک لاکھ کے قریب تھا، مگر مسلمان اللہ کے بھروسہ پرٹوٹ پڑے، حضرت زیر نے کمال درج کی استقامت و شجاعت کے مظاہرہ کرتے ہوئے دور تک دشمنوں کی صف میں گھتے چلے گئے، حضرت زید کے سینے میں ایک نیزہ لگا اور وہ شہید ہوگئے، حضرت جعفر شرخ جعفر الرخے رہے کی کا فربہت دین اور جعفر شرخ کے بڑھ کر ملم اسلام تھام لیا، حضرت جعفر الرخے رہے کین کا فربہت زیادہ تھے اللہ تے ان کا ایک ہاتھ شہید ہوگیا تو جھنڈا فوراً دوسرے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد دوسراہا تھ بھی شہید ہوگیا تو دونوں باز ووں سے جھنڈا تھام لیا اور منہ سے مضبوط پکڑلیا اور اس کے بعد دوسراہا تھ بھی شہید ہوگیا تو دونوں باز ووں سے جھنڈا تھام لیا اور منہ سے مضبوط پکڑلیا اور اس کے بعد دوسراہا تھ بھی شہید ہوگیا تو دونوں باز ووں سے جھنڈا تھام لیا

جس وفت شہید ہوئے ہیں ان کے بدن پرنوے (۹۰) سے زیادہ زخم تھے، جب وہ شہید ہوئے توصورافد سطی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے جعفر کو دوباز و عطا فرمائے ہیں جن سے وہ اڑ رہے ہیں، اس مناسبت سے ان کا لقب ہوگیا، "فو الجناحین"، اور آپ کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔

توبیج عفرطیار گرسے رہ جوالے صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی جعفر کوسلام کہلواتے ہیں، کیا مقدر جن کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے، کیسے مقدر والے تھے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کوجعفر کی جاربا تیں بہت پیند ہیں، اللہ تعالی میرے اندر اور آپ حضرات کے اندر بھی وہ باتیں پیدا فرمادے، آمین۔

# الله كوحضرت جعفره كي جاربا تيس پسندېين:

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ہ کو بلایا اور فر مایا اے جعفر تم تو بڑے سعادت مند ہو، میر ہے پاس جرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ نے آپ کوسلام کہا ہے بہت خوش ہوئے خوش کے مارے رونے لگے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ فر مایا: ہاں، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور فر مایا جعفر! تمہاری چار با تیں اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ چار با تیں حضرت جرئیل علیہ السلام نے بتادی تھیں، حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اوہ چار با تیں کوئی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اسے فر مایا: اے جعفر! وہ چار با تیں کوئی ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: یہ میر سے اور میر ہے مولی کے در میان راز تھا مگر جرئیل علیہ السلام نے آپ کو وہ چار با تیں بتادی ہیں تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا ہیں؟

### حارباتيں:

نمبرا اسدون کیا اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے بھی کسی بت کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا، غیراللہ کے سامنے سرنہیں جھکایا، غیراللہ کی عبادت نہیں کی اس لئے کہ مجھے لیتین ہے کہ بیہ بہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ۔ تو زمانہ جاملیت میں بھی میں نے کفراور شرک نہیں کیا۔ نمبر اسس میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا اس لئے کہ جھوٹ میں رسوائی ہے۔ نمبر سسس میں نے بھی کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، بھی بھی بدنگاہی کا ارتکاب نہیں کیا، جب بھی میرے سامنے کوئی عورت آئی تو میری غیرت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری بہن ہو، یہ میری بیٹی ہو، یہ میری مال ہواور مجھے بیغیرت ہوتی کہ اگر کوئی سکتا ہے یہ میری بہن ہو، یہ میری بیٹی ہو، یہ میری مال ہواور مجھے بیغیرت ہوتی کہ اگر کوئی سکتا ہے یہ میری بھی سے میری بیٹی ہو، یہ میری مال ہواور مجھے بیغیرت ہوتی کہ اگر کوئی

## جنت كى شراب طهور:

توہمیشہ شراب پینے والے کی اس رات میں بخشن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں شراب عطافر مائیں گے، جس نے یہاں صبر کیا اسے جنت کی شراب ملے گی، جنت کی شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

#### وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا (الدهر: ١٦)

الله پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس پر قربان جائے ، اس جملہ میں کیالذت ہے [ان کا رب ان کوشراب طہور پلائے گا۔] رب کے ہاتھ سے ملے گی ، دنیا کی شراب عقل کو دھا نک لیتی ہے ، کس قدر بد بودار ہوتی ہے ، شراب پینے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں ، وہ دنیا والوں کے سامنے ہیں ، باپ نے شراب پی اور نشہ میں مست ہوکر بیٹی پر دست درازی کر ڈالی ، بیٹا شراب سے مست ہوکر آیا باپ کو چاقو مار دیا ، اگر کوئی شراب پی

کر بڑا ہوتواس کے منہ سے ایسی بد بوآتی ہے کہ سر میں در دہوجا تا ہے، طبیعت مجل جاتی ہے۔ لیکن جنت کی شراب جب ملے گی اور رب کے ہاتھ سے ملے گی اور جنتی جب اس شراب کو پیئے گا تواس سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى عبادت كاحال:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی حدیث بیان کررہاتھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، بے ثار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رات جہنم سے خلاصی اور نجات عطافر ما تا ہے۔ اے عائشہ! اگرتم اجازت دو تو آج رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گذار دوں، حضرت عائشہ نے فرمایا: "نعم بابسی و احمی" میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ضرور آپ عبادت کریں، چنانچہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا...... بزرگو! غور سیجئے یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال ہے۔

### حضرت شاه عطاء الله بخاريٌ فرمات بين:

حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، مایہ نازنین دیکھا، رحمۃ للعالمین دیکھا، راحۃ للعاشقین دیکھا، میں نے شمس الضحی ، نور الہدی دیکھا تو میرادل جاہا کہ میں ان کے روضہ پر جا کر میں ان سے کچھ مانگوں کیکن جب ان کی سیرت پڑھی تو کیا دیکھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری رات کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیری تو میرے دل نے کہا جب ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو میرے دل نے کہا جب

رسول الله ملی الله علیه وسلم اینے رب سے مانگنے ہیں تو تو بھی خداسے مانگ۔

تو حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ کیا اورا تناطویل سجدہ کیا کہ فرماتی ہیں:

فسجد ليلا طويلا حتى ظننت انه قبض.

مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پر واز نہیں ہوگئ، پھر میں نے ہاتھ سے ٹولاتو زندگی کے آثار محسوس کئے تو مجھے اطمینان ہوا۔

### نصف شعبان كي دعا:

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے اس رات میں بہت طویل نماز بڑھی، بہت طویل سجدہ فر مایا اور سجدہ میں بیدعاما نگی:

اَللَّهُمَّ اِنِّى أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنُ عِقَابِكَ وَ أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ، لَا اُحُصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ.

(ترجمه) [اے اللہ میں تیری سزاسے تیری عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور بچھ سے (یعنی تیرے عذاب اور عقاب وقہرسے) تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ وبرتر ہے، تیری شایانِ شان میں تیری تعریف بیان نہیں کرسکتا ہوں بس تو ایسا ہی جسیا خود تو نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔]
تعریف بیان فرمائی ہے۔]

اس دعا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات کو میں نے

حضور صلی الله علیه وسلم کوسجده میں بیدعا مانگتے ہوئے سنا مسیح میں نے حضور صلی الله علیه وسلم سے اس دعا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! تم بید عاسیھ لواور دوسروں کو بھی سکھاؤ، مجھے حضرت جبرئیل علیه السلام نے بید عاسکھائی ہے اور کہا ہے کہ میں بید عا (نفل نماز کے ) سجدہ میں بار بار برط ھاکروں۔

(ما ثبت بالسنه)

# نام بگار نااوراس كى اصلاح كاطريقه:

بیطویل حدیث آپ کے سامنے عرض کی ،اس میں چھافراد کاذکر ہے جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ، نیز ایک روایت پہلے گذر چکی ، وہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما ہے ،وہ فر ماتے ہیں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ان اللّٰہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا اثنین مشاحن و قاتل نفس.

(مرقات:۳/۳۴۹/۳منداحمر۲/۲۷۱،الترغیبوالترهیب۲/۱۱۹)

[الله تعالی نصف شعبان کی شب (الله) اپنی مخلوق برنظرِ رحمت فرماتے ہیں، پس سب بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں، مگر دوشم کے آ دمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرے قاتل کی جو کسی کو ناحق قبل کردے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔]

اس روایت میں مزید ایک شخص کا ذکر ہے: وقاتل نفس.

کسی کوناحق قبل کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے • ارذی الحجیر ہے۔ ھے و بمقام نئی ارشاد فر مایا: فان دمائکم و اموالکم و اعراضکم، حرام علیکم کحرمة یومکم هذا، فی بلدکم هذا، فی شهر کم هذا. (اخرجه مسلم: ۲۷۹۱)

[بلاشبہ تمہارے خون ، تمہارے مال ومتاع اور تمہاری عز تیں تم پرایسے ہی محتر م ہیں جیسے آج کا بیدن ، جیسے تمہارا بیشہراور جیسے بیر مہینہ محتر م ہے۔

بہرحال بیرحمت اور برکت والی رات ہے، اللہ کی ایک رحمت بھی ہم کول جائے تو ہمارا بیرٹ اپار ہے، اللہ کی عجیب عجیب صفات ہیں، اللہ کی عجیب عجیب صفات ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے دشکور'۔

اور میرے دوستو! آپ میری بات بری نہ مانیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اور آج پھر کہتا ہوں ناموں کومت بگاڑ و، خاص کروہ نام جن کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے، جو اللہ کی خاص صفت ہے، اس کے ساتھ عبد کا لگانا ضروری ہے۔ جیسے عبدالشکور اس کوصرف غفار مت کہو عبدالستار اس کو صرف غفار مت کہو عبدالستار اس کو صرف غفار مت کہو اس لئے کہ ستار اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے اور پھر بعض تو غفار کو بھاڑ دیتے ہیں، فاطمہ کوفطی ، فاطری پیتنہیں کیسا کیسا بولتے ہیں، عبدالغنی کسی کا نام ہے تو اس کوصرف غنی مت کہوغنی تو اللہ کا نام ہے، قرآن میں اللہ پاک عبدالغنی کسی کا نام ہے تو اس کوصرف غنی مت کہوغنی تو اللہ کا نام ہے، قرآن میں اللہ پاک

وَلِلهِ الْاَسُمَاءُ الْحُسُنَى فَادُعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠)

"الله تعالیٰ کے چھے چھے اساء ہیں ان مبارک ناموں سے اللہ کو پکارو۔'
اور جو عبد الغفار، عبد الرحمٰن، عبد الستار، عبد الشکور یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں
کہوں گا کہ اگر کوئی آیکا نام بگاڑتا ہے تو آی اس کی اصلاح کریں، اگر کوئی عبد الستار

کے بجائے صرف ستار کہے تو آپ اسے کہد یں بھائی میرانام عبدالستار ہے ستار نہیں ہے،
لہذا مجھے عبدالستار کہا کر واور ایک طریقہ یہ بھی ہے جب آپ ان کونام سے چار کیار نے کے لئے
کہہ چکے پھر بھی وہ غلط نام سے پکارتا ہے تو آپ اس کو جواب ہی مت دواور اس کو بتا دواگر
آپ میرا پورانام پکارو گے تو میں جواب دول گا، ان شاء اللہ اس طرح آپ تین چار مرتبہ
کہیں گے اور اس طرح عمل کریں گے تو ان کی اصلاح ہوجائے گی۔ گھر میں بچول کو بھی
سکھاؤ کہ پورانام پکاریں اور گھر میں بچے آپس میں بھی ایک دوسرے کے نام بگاڑ کر
بولتے ہیں توان کی تربیت کر واور غلط نام بولتے ہول توان کی اصلاح کرو۔

# الله کاایک نام "شکور" ہے اس کے عنی اور ایک واقعہ:

تواللد کاایک نام''شکور' ہے،شکور کہتے ہیں اس ذات کو جونیکی کرنے والوں کو بہت ہوں اس ذات کو جونیکی کرنے والوں کو بہت بڑھا چڑھا کرا جرعطا فر مائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی بہت قدر داں ہو، ہم نے صرف دورکعت بڑھی مگر پیتہ ہیں اللہ پاک اس کا کتنا اجرعطا فر مائیں گے۔ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقاق میں ایک عجیب واقعہ کھا ہے:

ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعدایک شخص نے اس کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال گذرا، انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی بڑے مل نہیں تھے، بہت گناہ میں زندگی گذاری، جب میرے گناہ اور برے اعمال سامنے آئے تو اللہ نے وزن کیا تو اس میں نیکیاں بہت کم تھی اور برائیاں بہت زیادہ تھیں تو برائیوں کا بلہ بھاری ہو گیا میں نے کہا ابتو میں مرگیا اس لئے کہ گناہ اور برائیاں بہت زیادہ تھیں اتنے میں ایک چھوٹی سی مٹی کی تھیلی آئی اور نیکی کے بلڑے میں رکھ دی گئی جس کی وجہ سے نیکی کا بلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تھیلی آئی اور نیکی کے بلڑے میں رکھ دی گئی جس کی وجہ سے نیکی کا بلڑا بھاری ہو گیا، اللہ

پاک نے فر مایا جاؤاس کو جنت میں داخل کر دومیں نے کہااللہ اکبر! یہ چھوٹی سی مٹی کی تھیلی سے میری نجات ہوگئی، یہ کون ہی نیکی ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا: فلاں مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں تو نثر یک ہوا تھا اور قبرستان گیا تھا اور تین مٹھی مٹی قبر میں ڈالی تھی بتہ ارامٹی ڈالنا ہمیں بیند آگیا اوراسی کا بیاجرتم کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالی ایسا شکور ہے، معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کو بیند آگیا اور وہی چھوٹا ساعمل نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ (مرقاۃ ۵/۵۸ بحوالہ تکول معرفت علیم اخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

# آج رات کتنی عبادت کریں؟

اب آج کی رات عبادت کرنی ہے، کتنی عبادت کرنی ہے؟ وہ ہر شخص کی اپنی ہمت اور طاقت پر ہے اور ذوق وشوق پر ہے، اللّٰہ یاک سے تو فیق طلب کریں انہی کی توفیق سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر کوئی زیادہ عبادت نہیں کرسکتا ہے تو ہم سب ایک کام تو ضرور کریں کہ فضول اور لا بعنی باتوں ہے بجیں،خصوصاً غیبت، چغل خوری اور لغو بے کار باتوں، ایران توران سے بچیں اور اگر کچھنہیں کرسکتا تو اللہ کے فضل سے عشاء کی نماز باجهاعت برهی، مبح کی نماز بھی باجهاعت برط کے گاتو پوری رات کا ان شاءاللہ ثو اب مل جائے گااورا گر بچھ ہمت ہے تو روزانہ عشاء کی جتنی رکعات پڑھنے کامعمول ہے آج جار آٹھ رکعت زیادہ پڑھ لے، بہترین وقت اٹھ کر پڑھنا ہے اور تہجد کا وقت بہت ہی نورانی وقت ہے لیکن بھی شیطان بہکا تاہے کہ سے اٹھ کر پڑھ لیں گے، آنکھ نہ کھلی تو ایسا نہ ہو کہ رات کوبھی کچھ نہ کیا اور مبیح بھی کچھ نہ کر سکے،لہذا سونے سے پہلے کچھ عبادت کرلیں اور رات کوآئکھ کا جائے تواس وت بھی کچھ عبادت کرلیں ، ہمت ہوتو صلوۃ انشبیح پڑھ لیں۔

## صلوة التبييح كى فضيلت:

بیاس رات کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، مگر چونکہ حدیث میں اس کی بہت ہی فضیلت آئی ہے اور بڑھنے کی ترغیب بھی ہے لہذا اگر ہمت اور شوق ہوتو اس رات میں ایک مرتبہ ضرورصلوۃ الشبیح پڑھ لیں۔

مشکوۃ شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فر مایا اے عباس! اے میرے بچیا! کیا میں تم کوایک عطیہ دوں جس میں دس خوبیاں ہیں، اگرتم وہ مل کروتو اللہ تعالی تمہارے بچیوٹے گناہ، بڑے گناہ، بڑے گناہ، خلوت میں کئے ہوئے گناہ، اگلے بچیلے، قدیم جدید، نئے پرانے، میں کئے ہوئے گناہ معاف فر مادیں اور وہ عمل اور عطیہ یہ ہے کہ تم چار رکعت نماز بڑھو۔ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ (الحمد شریف) پڑھوا ور اس کے بعد کوئی سورت بڑھواس کے بعد کوئی سورت بڑھواس کے بعد کھڑے ہوئے کی حالت میں رکوع سے پہلے پندرہ مرتبہ یکلمات پڑھو:

بڑھواس کے بعد کھڑے ہوئے کی حالت میں رکوع سے پہلے پندرہ مرتبہ یکلمات بڑھو:

بڑھواس کے بعد کھڑے ن اللّٰہ وَ الْحَمَدُ لِلّٰہِ وَ لَا اِللّٰہُ وَ اللّٰہُ اَکْبَدُ"

(پیتیسراکلمہ ہے) اس کے بعدرکوع کرواوررکوع کی تبیج کے بعددس مرتبہ یہی کلمات پڑھو، پھررکوع سے سراٹھا وَاور کھڑ ہے کھڑ ہے قومہ میں دس مرتبہ پڑھو پھرسجدہ کرو اور سجدہ کی تبیج کے بعد دس مرتبہ پڑھو، پھرسجدہ سے سراٹھا وَاور جلسہ میں بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسر سے سراٹھا وَاور جلسہ میں بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسر سے جد سے بڑھو، پھر دوسر سے سجد سے اٹھ کر بیٹھ جا وَاور بیٹھ کردس مرتبہ بیکلمات پڑھو۔

اس کے بعدد وسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو، ایک رکعت میں کل پچھتر (۷۵)

مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے،اسی طرح باقی رکعتوں میں پڑھو، پہلے اور دوسرے قعدہ میں التحیات سے پہلے بیہ بڑھی جائیگی،اس طرح چارر کعات میں کل تسبیحات تین سو مرتبہ ہوجائیں گی۔

صلوة التبيح كے بچھمسائل:

بزرگو! ہررکعت میں بہتہ جات پچھتر (۷۵) مرتبہ ہوگی، بہتہ جات زبان سے ہرگز شار نہ کرے، اگر زبان سے شار کرنا شروع کردے گا تو نماز ہی فاسد ہوجائے گی، اسی طرح اپنی انگلیوں پراس طرح بھی شار نہ کر ہے جس طرح ہم شہیج فاظمی عام طور پرنمازوں کے بعد انگلیوں پرشار کرتے ہیں، اگر کوئی اس طرح شار کرے گا تو مکروہ ہوگا، بہتر طریقہ بہے کہ ہماری انگلیاں جس طرح ہوں ان کواسی حالت پررہنے دیں اور ہر شہیج کے وقت ایک ایک ایک انگلی اسی جگہ دبا تارہے۔

اس نماز میں سور ہ فاتحہ کے بعداختیار ہے کہ جوسورت جا ہے پڑھےکوئی سورت متعین نہیں ہے، بعض روایات میں ہے کہ پہلی رکعت میں اذا زلزلت یعنی سور ہ زلزال، دوسری رکعت میں سور ہ والعادیات، تیسری رکعت میں سور ہ نصریعنی اذا جاء نصر اللّہ اور چقی رکعت میں سور ہ اخلاص یعنی قل ھواللّہ احد پڑھے اور بعض روایات میں الھ کے اللہ کا ٹر ، سور ہ عصر ، سور ہ کا فرون اور سور ہ اخلاص پڑھنا بھی آیا ہے، اگر کسی جگہ نہیج پڑھنا التہ کا ٹر ، سور ہ عصر ، سور ہ کا فرون اور سور ہ اخلاص پڑھنا بھی آیا ہے، اگر کسی جگہ نہیج پڑھنا

بھول جائے یا کم پڑھے تو دوسرے رکن میں کمل کرلے مگر قومہ اور سجدوں کے درمیان جلسہ میں نہ پڑھے، مثال کے طور پر رکوع میں بھول گیا تو پہلے سجدہ میں پڑھ لے، پہلے سجدہ میں بھول گیا تو دوسرے سجدہ میں پڑھ لے، یہ مسائل فتاوی رحیمیہ جلد چہارم ص: ۳۳۲ میں بڑھ ا

صلوة التبيح كادوسراطريقه:

صلوة التبليخ كاايك طريقه اوپربيان موا، دوسراطريقه بيه كه بهلى ركعت ميں ثناء كے بعد قراءت سے پہلے بندره مرتبه بيكلمات برا ھے بعنی "نناء كے بعد قراءت سے پہلے بندره مرتبه بيكلمات برا ھے بعنی "سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَ كُبَرُ"

اگراس كے ساتھ

"وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ"

بھی ملالیں تو ملا سکتے ہیں، پہلے جوطریقہ بیان کیا ہے اس میں بھی ہے کلمات ملا سکتے ہیں، اس کے بعد سورۂ فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر دس مرتبہ بیہ بڑھے، پھر رکوع میں دس مرتبہ پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر قومہ میں دس مرتبہ پھر سجدہ میں جا کیں جا کی کر سبح اللہ اللہ نجدہ میں جا کیں گے۔ اور سبحہ کی تابیع سبحان ربی الاعلی پڑھ کر دس مرتبہ یہ کہ کر اٹھیں گے، موگئیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں کے اور دو سبحہ ول کے در میان بیٹھ کر دس مرتبہ یہ بیٹیج پڑھیں ہے، پڑھیں گے۔ بعد دوسرا سجدہ کر یں گے اور بجدہ کی تشبیع کے بعد دس مرتبہ بیٹیج سے بڑھیا ہے، اس طریقہ میں بہلی اور تیسری رکعت میں دوسر سے بعدہ کے بعد بیٹھ کر تشبیع پڑھیا ہے، اس طریقہ میں بہلی اور تیسری رکعت میں دوسر سے بعدہ کے بعد بیٹھ کر تشبیع پڑھیا ہے، اس طریقہ میں بہلی اور تیسری رکعت میں دوسر سے بعدہ کے بعد بیٹھ کر تشبیع پڑھیا نہیں ہوگی،

اسی طرح دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات سے پہلے پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پہلی رکعت پوری کرکے جب دوسری رکعت کے لئے اٹھیں تو قر اُت سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر قر اُت سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر قر اُت سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر قر اُت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ، اس طرح چار رکعتیں پڑھنا ہے، دونوں طریقوں میں سے جس طریقہ کے مطابق پڑھنا چا ہے پڑھ سکتا ہے۔

### اس رات کی خصوصیت:

تو بھائیو! بیرجمت کی رات ہے، اس رات کی خصوصیت بیہ ہے کہ رجمت کا نزول اور اللہ پاک کی طرف سے ما نگنے والوں کے لئے عطاؤں کا اعلان غروب آفتاب کے بعد ہی سے شروع ہوجاتا ہے اور بیاعلان پور ہے سال روز اندرات کے آخری حصہ میں بھی ہوتا ہے مگر اس رات میں غروب کے بعد ہی سے شروع ہوجاتا ہے، اعلان ہوتا ہے: " ھل من مستخفر فاغفر له" [ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دول] "ھل من مسترزق فارزقه" [ہے کوئی رزق ما نگنے والا کہ میں اس کورزق عطا کر دول] "ھل من مبتلی فاعافیه" [ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دول اوروہ عافیت کے اور میں اس کو عافیت دے دول] کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے کوئی ایسا کی کی ہے کوئی میں کیا کیا کہ کیا ہے کوئی ہو جائے کیا ہے کوئی ہو جائے کیا ہو جائے کیا ہے کوئی ہو جائے کیا ہو کیا ہو جائے کیا ہو

تو دوستو! آج کی رات کو ہم غنیمت مجھیں، اپنے گناہوں پر اللہ پاک سے صدق دل سے تو بہر ہے ہیں، تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم تو بہرت گنہگار ہیں۔ چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم تو بہریں۔

### جبيها گناه و ليي توبه:

اورتوبہ سطرح کریں؟ تو فرمایا جسیا گناہ و لیں توبہ اگر کسی کوہم نے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے تو سب کے سامنے اس سے معافی مانگیں، اگر کسی کا مال لے لیا ہے تو اس کا مال واپس کریں، خالی توبہ توبہ کرلیں توبہ کا فی نہ ہوگا، جو مال لیا ہے اور جو تن دبایا ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اسی طرح اگر نمازیں قضا ہوگئی ہیں تو نمازوں کی قضا کریں، روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں، توبہ کرنے سے نماز قضا کرنے، روزہ قضا کرنے کا جو گناہ ہوا ہے وہ ان شاء اللہ معاف ہو جائے گا مگر نماز، روزہ کی قضا کرنا ہوگی۔

مثال کے طور پراگر کوئی حکومت کا جرم کر لے اور اس جرم کی وجہ سے اس پر مثلاً دس ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا، اب وہ کورٹ میں جا کر کھے کہ میں دس ہزار ایک ساتھ نہیں وس ہزار آبیک ساتھ نہیں ورس سکتا، مجھے مہلت دی جائے تو اسے مہلت دے دی جاتی ہے مگر دس ہزار تو بہر حال ادا کرنا ہوتے ہیں۔

تو آج کی رات ہم تجی تو ہر یں ، تو ہؤ نصوحا جسے کہا جا تا ہے کہ آدی کوندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو، مثال کے طور پر کسی کو چوری کی عادت ہوتو اولاً چوری چھوڑ دے اور پھر دل میں تجی ندامت ہواور آئندہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑ نے کا پکاارادہ ہو، عزم بالجزم ہواور جن جن کا مال چوری کیا ہے ان کو مال بھی واپس کرد ہے، استعال کر لیا ہوتو اس کی قیمت ادا کرد ہے یا ہے کہ اس سے معاف کرالے یا بچھ دے دلا کر سلح کی شکل اختیار کرے، بہر حال حقوق العباد ہونے کی وجہ سے سب کاحت بھی ادا کرد ہے، اسی طرح جو گناہ بھی ہواس براسی طرح سے تو ہرے اور اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتو اس وقت

توبه کی تین شرطیں ہیں،اورا گرحقوق العباد سے ہےتو جار شرطیں ہیں۔

## توبه کی شرطیں:

الله كے حقوق ميں پہلی شرط بيہ ہے كہاس گناه سے الگ ہوجائے۔ ان يقلع عن المعصية.

ینہیں کہ گناہ بھی کرتا جار ہاہے اور تو بہتو بہتھی کرر ہاہے۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ اس بردل سے ندامت ہو۔

ان يندم عليها.

اورندامت کی حقیقت ہے کہ دل میں دھن اورغم پیدا ہوجائے کہ ہائے میں نے کیسی غلط حرکت کر ڈالی، اپنے محسن اور پالنے والے، کروڑ ہا نعمتوں کے عطا کرنے والے مالک کی نافر مانی کر ڈالی، دل میں غم پیدا ہوجائے، شرمندگی ہوجائے تو اس کو ندامت کہتے ہیں۔ تیسری شرط ہے ہے کہ

ان يغرم عزما جازما ان لا يعود اليها.

پختہ عزم کرے کہ یااللہ اب بیگناہ ہیں کروں گا، بیتین شرطیں حقو اللہ سے متعلق گناہ کی ہیں اور حق العبد ہوتو بندے کاحق بھی ادا کردے یا معاف کرائے اور وہ دل سے معاف کردے تب وہ گناہ معاف ہوگا۔

# توبه کادروازه مروفت کھلار متاہے:

اس کے بعد اگر خدانخواستہ پھر سے وہ گناہ ہوجائے تو دوبارہ تو بہ کرے،حضور اقد س صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:تم گناہ کر کے تو بہ کرتے تھک جاؤگے کین اللّٰد تعالی معاف کرنے سے نہیں تھکیں گے، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سات دروازے بیں، سات دروازے بیں، سات دروازے بندہوتے ہیں کے اسلامی کی سوح متیں ہیں:

الله کی رحمت بہت وسیع ہے، میں آپ کوالله تعالیٰ کی رحمت کے متعلق بھی سنانا چاہتا تھا مگر وقت بہت ہو چکا ہے، صرف ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ان لله مائة رحمة الله مائة رحمة الله مائة رحمة [الله كالمول منها رحمة واحدة

اللہ نے ان میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل فر مائی اوراس ایک رحمت کو پوری مخلوق میں تقسیم فر مایا۔ انسان ، جنات ، درند ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوق سب کو ایک رحمت نقسیم کی ،سب کواس رحمت میں سے حصہ ملا ہے ، کتنا کتنا ملا ہوگا ؟ ذرہ ، ذرہ ۔ فر مایا:

انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام الزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام السيك بعد حضورا قد سطى الله عليه ولم في الشاد فرمايا:

فبها يتعاطفون وبها بتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها

فرمایا:اس ایک رحمت میں سے جوحصہ ان کوملا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ درندہ جس کا کام ہی پھاڑ کھانا ہے کین وہ بھی اپنے بچہ پررحم کرتا ہے، ایک سانپ بھی اپنے بچہ سے محبت کرتا ہے، ایک بچھوبھی اپنے بچہ سے محبت کرتا ہے، اس پررحم کرتا ہے کیونکہ جوحصہ اس کورحمت کے ایک حصہ کی تقسیم سے ملاہے بیاسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

[الله تعالی قیامت کے دن اپنے بندول پر ننا نوے رحمتیں نچھا ور کرے گا۔] پہ بخاری شریف وسلم شریف اور مشکوۃ شریف ص: ۲۷۰ کی روایت ہے۔ تو الله

کی رحمت بے پایاں ہے اور ہماری سعادت مندی ہیہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم اور اللہ کے رسول جوہمیں ملے ہیں وہ بھی رحیم ہیں،اللہ یاک نے اپنے بارے میں ارشاد فر مایا:

ِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفُّ رَّحِيهُمْ (البقرة: ٣٣)

[بشک الله تعالی انسانوں پر بہت ہی شفیق (اور نہایت) رحم کرنے والا ہے۔] اور الله تعالی نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی شان میں ارشا دفر مایا:

بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَؤُوفٌ رَّحِيهُمْ (التوبه: ٢٨ ١)

[رسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين پربهت ہی شفیق (اور)مهربان ہیں۔]

یارب تو کریم ورسول تو کریم صد شکر که مستیم میان دو کریم

یارب آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں ، اللہ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ ہم دوکر یم کے درمیان ہیں ، اللہ پاک کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگا نئے جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے۔

الله تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا اور حکم فرمایا کہ بیقرآن عربی لغت پرآپ

تلاوت کیجے ، تواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! قرآن مجید سات لیجوں میں پڑھنے کی اجازت عطافر ماد بجئے ، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے ، مانگتے رہے ، دولغت میں پہل تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: دولیجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے ، دولغت میں قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست فرمائی کہ یا اللہ! سمات لیجوں میں تلاوت کی اجازت عطافر ماد یجئے ، اللہ نے فرمایا: اچھا تین تین لیجوں میں تلاوت کی اجازت ہے ، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے ، میں تلاوت کی اجازت ہے ، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے ، مانگتے رہے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ، سات مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ، سات مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: " انے ل علی سبعة احرف" [قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوگیا۔ کریم سات لغات پرنازل ہوا ہے ۔ اسب کے لئے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوگیا۔

جوسی پررم کرتا ہے اللہ کواس پر بہت پیار آتا ہے:

اورالله یاک کوابیبارهم آیا۔

اور بیہ طے شدہ بات ہے کہ جو کسی پررخم کرتا ہے، کسی بھی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کواس پررخم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ار حموا من فى الارض ير حمكم من فى السماء يتم رحم كروز مين والول برتم برآسان والارحم كركا\_]

ال حدیث کے ترجمہ کو کسی نے شعر میں کیا خوب پرودیا ہے، فرمایا \_\_\_:

زمیں پر

اہل

كرو

رحم

عرش ہوگا آپ حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت تھی ،اپنے کو تھے سے

نکل کر جارہی تھی، دیکھا کتا پیاس سے مرر ہاہے، زبان نکالے ہوئے ہے، مائی کواس کتے پررهم آیا، جوراب کونکالا اوراپنے دو پٹے سے باندھا، کنویں میں ڈالا، یانی نکالا، کتے یہ ڈالا، اس کو پلایا،اللّٰد کی رحمت جوش میں آئی اواللّٰہ نے اس فاحشہ کی مغفرت فر مادی،تو جوکسی پر بھی رخم کرتا ہےاللّٰد کواس پر بےحد پیارآ تا ہے،حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے امت پر آسانی اور ترحم کے خاطر اللہ یاک سے دعا مانگی کہا ہے اللہ! سات کہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرماد بیجئے،تو اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں تم بھی اپنی امت پراس قدررحم کرنے والے ہوکہ تم مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تم کوسات ہجوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی، ہم کو تمہاری پیادااتنی بیندآئی کہ ہم آپ کی تین دعا قبول فرمائیں گے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كى شفقت:

ميں سات لہجے والی حدیث بیان کررہاتھا کہ اللہ کواینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداایسی بیندآئی کہ اللہ یاک نے آپ کوتین مقبول دعائیں عطافر مائیں، دعا کا ڈھنگ اورطریقه بھی آنا جاہئے ،ہم اور آپ توبید عامانگیں گے کہ یااللہ! کاربہت برانی ہوگئی ہے، نئی دلا دے۔ کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیاتھی؟ تین تین مہینے تک چولہانہیں جلتا تھا،حضرت فاطمة الزہراءرضی الله عنها اینے ہاتھ سے چکی پیسی تھیں،ہتھیلیوں میں گٹے پڑجاتے تھےاورآپ ملی اللہ علیہ وسلم کابستر کیا تھا؟ تھجور کی چھال کا بچھونا تھا۔ شب براءت كى فضيلت

معراج کی وہ رات آئی عفو وکرم کی وہ بات آئی جبر نیک جبر نیل امین ہے سر پہ کھڑے اور اللہ کا مہمان سوتا ہے شاہِ حجاز و ملک عرب اس پر تواضع شاہِ امم بستر ہے کھوروں کی جھالوں کا اور ختم رسولاں سوتا ہے بستر ہے کھوروں کی جھالوں کا اور ختم رسولاں سوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تو بستر بھی نہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کوفر مایا آپ کی تین دعا کیں مقبول ہیں، آپ ما نگ لو۔

اب دیکھے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اپنی امت کو یا در کھا،
حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کا بیعالم تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے پردہ فرمار ہے ہیں، نزع کا عالم ہے گرزبان مبارک پریارب امتی ہے \_\_\_\_:

زع میں احساس کا عالم یاد جو آئی امت عاصی
چیشم مبارک ہوگئ پرنم صلی اللہ علیہ وسلم
داہ میں جس نے کا نئے بچھائے گالیاں دیں پیشر برسائے
داہ میں جس نے کا نئے بچھائے گالیاں دیں پیشر برسائے
اس پر چیٹرکی پیار کی شہنم صلی اللہ علیہ وسلم
داہ میں جس خیشرکی پیار کی شہنم صلی اللہ علیہ وسلم

ائل بر چری پیار ی جم می اللہ علیہ و م اللہ اللہ روز قیامت سب کی زبان بر نفسی نفسی چھوڑ کے دامن جائیں کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم

توحضور صلى الله عليه وللم كوتين مقبول دعائيس عطام وئيس

# حضور صلى الله عليه وسلم كى تين مقبول دعا تين:

دعاکے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے اور دعافر مائی۔

#### اللهم اغفر لامتي

[اے اللہ میری امت کو بخش دے] ایک دعا اپنی امت کے لئے مانگ لی، دوسری دعا اپنی امت کے لئے مانگ لی، دوسری دعا اپنے لئے اور اپنی اولا دکے لئے مانگ سکتے تھے مگر دوبارہ پھریہی دعا فرمائی:
اللہ م اغفر الامتی

اور فرمایا تیسری دعا کومیں جمع رکھتا ہوں قیامت کے دن تیسری دعا اپنی امت کے لئے مانگوں گا۔

#### هارى بدحالى:

میرے دوستو! پنی شادیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کوہم دھکے دے رہے ہیں، گروں میں سے دھکا دے رہے ہیں، برنس اور شجارت میں سے دھکا دے رہے ہیں، برنس اور شجارت میں سے دھکا دے رہے ہیں، ہماری خوشیوں میں غمی میں ناچ گانے کرائے جاتے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہروقت یاد کیا، کیا آج ہم اپنی شادیوں میں غمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرتے ہیں یا آپ کی سنتوں کو فار بات ہیں؟ افسوس! جس ذات نے اپنی امت کے لئے اس قدر مانگا آج ہم اپنی شادیوں میں سب کوخوش کررہے ہیں، کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونا راض کررہے ہیں۔ اللہ یا کے کونا راض کررہے ہیں۔ اللہ یا کے کونا راض کررہے ہیں۔ اللہ یا کے کونا راض کررہے ہیں۔

## هم اراده کریں:

تو آج اس مبارک رات میں تو بہ کریں ، ہم اس وفت مسجد میں ہیں ، اللہ کے گھر میں ہیں ، سیچ دل سے تو بہ کریں ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے ، بیٹی دی ہے ، مال ودولت دی ہے، شادی کا موقع آتا ہے، ہم عہد کریں کہ سنت کے مطابق ان شاء اللہ ذکاح کریں گے، ناچ گانوں اور ویڈیو وغیرہ سے مکمل پر ہیز کریں گے، اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں، ولیمہ سنت ہے مگراس ولیمہ میں بھی غرباء کو ضرور یاد کریں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے غرباء ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، تو بتلا ہے آپ سب حضرات اپنے بیٹے و بیٹیاں، پوتے نواسے وغیرہ کی شادی سنت کے مطابق کریں گے، اس کا ارادہ کرتے ہیں (مجمع سے آواز آئی، ان شاء اللہ) الله قبول فرمائے اور توفیق عطافر مائے۔

## ایک بات یا در هین:

اور میرے دوستو! ایک بات یا در کھیں ، آپ کچھ بھی کرلیں ، عمدہ سے عمدہ شاندار دعوت کردیں ، فائیواسٹار (Five Star) ہوٹل میں کھلائیں ، دس آئٹم رکھ دیں لیکن دنیا والوں کی زبانوں کو آپ بند نہیں کرسکیں گے ، چنا نچہ ایک شخص نے بڑی شاندار وعوت کی اور والیسی میں ہرایک کو بیسے بھی دئے اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ چپ کران لوگوں کی باتیں سننا، وہ بمجھ رہا تھا کہ میری بڑی واہ واہ ہوگی مگر کسی نے کہا بریانی بڑی اچھی تھی ؛ مگر اس میں گوشت کیا تھا کہ میری بڑی واہ واہ ہوگی مگر کسی نے کہا بریانی بڑی اچھی تھی ؛ مگر اس میں ہوتی اس نے تو یہی سنا کہ لوگ عیب نکال رہے ہیں ، دیکھ لیا آپ نے آپ دنیا والوں کی ہوتی اس نے بھا کہ کو گھا کر خوش نہیں کر سکتے اس لئے بھائیو! میری بات نوٹ کر لوایک زمانہ تھا کہ لوگ کھلا کر خوش نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ ۔ اس ہوتے سے اب لوگوں کی بیرحالت ہے کہ کھا کر بھی خوش نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ ۔ اس

فضول خرچی سے بچیں اور یہی پیسے کسی غریب کودے دیں کہ اس سے برنس کرلو، اپنے گھر
کا انتظام کرلو، اپنے بیٹے بیٹے کودے دو آئندہ زندگی میں ان کوکام آئے گا، فضول خرچی سے
کیافائدہ؟ بس اب ایک شعر پر اپنی بائے ختم کرتا ہوں \_\_\_:

لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین
وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا
تولوگ ہمیں کے جھی سمجھ لیں لیکن ہمیں توبس یہ قکر رہنا جا ہے کہ ہم اللہ پاک کی
نظر میں قابل بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہوجائے، اللہ کوراضی کرنے کی فکر رہے، اللہ
پاک ہم سب کواپنی رضا اور ممل کی تو فیق عطا فر مائے۔

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين \_

#### 

# تفویٰ کی حقیقت اوراس کے تمرات (قیطاول)

لغت میں تقوی کامعنی ہے بچنا ، اجتناب کرنا۔ کس چیز سے بچنا؟ کس چیز سے اللہ اوراس کے رسول سے اجتناب کرنا؟ گناہوں سے بچنا، جن باتوں کے ارتکاب سے اللہ اوراس کے رسول علیہ نے منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے اجتناب کرنے کا نام تقوی ہے۔ اس میں سب چیزیں آگئیں چاہے وہ نافر مانی عبادات کی قبیل سے ہویا معاملات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ نافر مانی معاشرہ کی قبیل سے ہویا معاش کی قبیل سے ہو، چاہے وہ نافر مانی کھانے پینے کی قبیل سے ہویا ہے اوڑ سے اور لباس کی قبیل سے ہو، ہر بات میں یہ خیال کے کرنا کہ کہیں مجھ سے پیش آمدہ امر میں اللہ کی نافر مانی تو نہیں ہور ہی۔

نیز وہ تمام اوامر جواللہ اور اس کے رسول آلی ہے بندوں پرضروری کئے ہیں ان کا ادانہ کرنا بھی معصیت ہے، اس لئے تقویٰ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام اوامر جواللہ اور اس کے رسول آلیہ ہے نہ ندوں پرضروری کئے ہیں ان کو بجالا نا اور ہراس چیز سے بچنا جواللہ اور اس کے رسول آلیہ کے نزد یک بیندیدہ نہیں، یہ تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ کی اصطلاحی تعریف ہے۔

#### **4 9**

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُلْنِ الرَّمِيْمِ تفویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط اول)

الَحَمُدُ للّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوَمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا الله الله وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنٌ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالَ الله وَاصَلَى الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالِهُ وَاصَلَى مَا لَهُ اللهُ وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ وَالْمَلَى الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَ وَاصَدُوا اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَالَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصُلَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا اللهِ الرَّحَمٰنِ اللهِ وَاتَّقُوا اللهِ وَلَتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ کوتمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔]

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبدالناس. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(مرقات:۹/۲۳)

## [اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمام منه بیات سے بچو،تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤگے۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

وہی طاعت حق ہے وہی مقصد دین ہے جو راستہ کہ نقش قدم پہ تیرے بنایا گیا ہو صراط متنقیم اور دین جن پروہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قش قدم پر چلے، وہی راستہ اور وہی طریقہ حقیقت میں صراط متنقیم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ عمل کی نبیت سے سننا:

بزرگواورعزیز دوستو! بیآیت سورهٔ حشر کی ہے جواس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان شاءاللہ اس کامفہوم اور مطلب اور اس سے متعلق کچھ تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالی میری مدد فرمائے اور ایسی با تیں زبان پر جاری فرمائے جوہم سب کے لئے مفید ونا فع ہواور ہدایت کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تو فیق عطافر مائے اور ہم سب کی مغفرت اور نجات فرمائے ۔ آمین باتیں تو وہی پرانی ہوں گی جو آپ حضرات اپنے امام صاحب اور دیگر علاء کرام سے سنتے رہتے ہیں لیکن ایک بات ذہمن شین کرلیں کہ ہم اور آپ بیزیت کر کے بیٹھیں بلکہ ہردینی مجلس میں یہی نیت کر کے بیٹھیں اگران پر ہمارا

عمل ہے تو ہم اس پرالحمد للہ کہیں، اللہ پاک کاشکر اداکریں کہ اللہ نے اس پرمل کی تو فیق عطافر مائی۔ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ تو فیق عطافر مائیں گے:

لَئِنُ شَکُرُتُهُمُ لاَ زِیْکَدُنَّکُمُ (الا ہر اهیم: ۷)

[اگرتم شکر گزاری کرو گے تو میں تم پراپنی نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔]

اورا گرمم نہیں ہے تو ہم سب بیزیت کریں کہ ان شاء اللہ آج سے اور ابھی سے ہم اس پرمل کریں گے۔

#### بيان كامقصد:

بقول حضرت مولا ناابراراحمرصاحب دھلیوی کے بیان کااصل مقصد عمل کرنا ہیں۔ آج کل ہماری طبیعت الیم ہوچکی ہے کہ جیسے زبان کے چٹکھارے ہوتے ہیں، ہمیں کان کا چٹکھارا ہوگیا ہے، کہ بیان جوشیلہ ہو، ہر بلی آواز میں دو چاراشعار پڑھ دئے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیان بہت اچھا بیان جوشیلہ ہو، ہر بلی آواز میں دو چاراشعار پڑھ دئے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیان بہت اچھا تھا، کین بیان کرنے والے کی باتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، بیان میں کہی گئ باتوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ کہنے والے کی آواز کسی ہے؟ گلا کیسا ہے؟ تو '' گلے'' نہیں ہے، اگر آوازا چھی ہے، اشعار سنادئے، ذرا برنم سے بیان کیا تو واہ واہ کرتے ہیں، ہمیں '' واہ واہ'' کی ضرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ'' کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ '' کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ'' کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ آہ'' کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ '' آہ کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ '' آہ کی خرورت نہیں، ہمیں تو '' آہ آہ آہ' کی خرورت نہیں کہ کہن کر ہمارے دل میں پھرٹے پیدا ہوجائے۔

سننے والوں کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں، ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، چلوہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان شاء اللہ یہ بیٹھنا بھی تواب سے خالی نہیں۔بعض کی نیت فضیلت حاصل کرنا ہوتی ہے، یہ نبیت بھی اچھی ہے، مبارک ہے۔ بعض کی نبیت ہوتی ہے ''(متحان لینا'' کہ دیکھیں بیان کرنے والے بیصاحب کتنے پانی میں ہے، یہ نبیت''بری نبیت'' بری نبیت'' ہے۔

سب سے بہترین نیت ہے ہے کہ ہم سب بیزیت کریں کہ ہم جو بات بھی سنیں گاس پڑمل کریں گے، اوراس کو دوسروں تک پہنچا ئیں گے۔ عمل کی نیت سے جو سنتا ہے اس کی توجہ بھی سننے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کوایک مثال سے مجھاؤں، آپ کے گھر مہمان معلازم کام کرنے والا ہے، بازار سے سوداوغیرہ لاتا ہے، آپ کے گھر مہمان آگئے، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی! بازار جاؤاور فلاں فلاں سامان مثلاً گوشت، مرچ، ادرک وغیرہ وغیرہ لے آؤ، تھوڑی دیر کے بعدمہمان سے پوچھو کہ میزبان نے کیا کیا منگوایا؟ وہ تفصیل نہیں بتلا سکے گا، اور اس خادم سے پوچھو کہ میزبان نے کیا کیا سودا منگوایا؟ تو وہ خادم تصیل سے تمام چزیں بتلادیگا۔ دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ وجہ یہی تھی کہ مہمان کواس پڑمل نہیں کرنا ہے، سامان لا کردینا ہے اس کے وہ توجہ سے نہیں سنا اور اس خادم کومل کرنا ہے، سامان لا کردینا ہے اس کے وہ توجہ سے نہیں سنا اور اس خادم کومل کرنا ہے، سامان لا کردینا ہے اس کئے وہ توجہ سے سنتا ہے۔

اسی طرح اگر ہم عمل کی نیت سے نیں گے توجسم کے ساتھ دل ود ماغ بھی حاضر رہے گا اور اگر عمل کا قصد نہیں ہے تو پھر ہماراجسم تو یہاں ہوگا مگر دل ود ماغ بازار میں یا کسی اور جگہ ہوگا۔لہذا یہ نیت کرلو کہ ان شاء اللہ یہاں جو بھی دینی باتیں سنیں گے اس پر ہم عمل کریں گے بلکہ ہردینی مجلس میں یہی نیت کر کے شرکت کیا کروتو ہماری اس نیت کی وجہ سے ان شاء اللہ باک ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائیں گے۔

## ﴿يَا يُنُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ برا بيارا خطاب ب:

مفسرین کرام نے اس بات کواس طرح سمجھایا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کونام کے کرخطاب کرکے کہے کہ خالد! میری بات سنو،عبداللہ! یہ کام کرو، شاہد! یانی لاؤ، اس میں وہ لطف نہیں جواس میں ہے کہ یوں کہے" بیٹا! ذرایہ کام کرو۔" بیٹے کے لفظ میں جو بیار ہے وہ نام لینے میں نہیں ہے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین حقیقت میں ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جوزندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ حاصل ہوتی ہے، ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ان کوخوش رکھنے کی مرتبہ حاصل ہوتی ہے، ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ان کوخوش رکھنے کی

توفیق عطافرمائے۔

تومیں آپ سے بیعرض کررہاتھا کہا پنے بیٹے کونام لے کرخطاب کرنے میں وہ لطف و پیارنہیں جو بیٹا کہہ کرخطاب کرنے میں ہے،تو''بیٹا'' کہہ کر پکارنا بیہ پیار کا انداز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بچھر شتے بھی ایسے بنائے ہیں اور بچھنام بھی ایسے بنائے ہیں کہ
ان الفاظ میں پیار ہے، ماں غصہ میں اپنی بچی کو مار رہی ہے اور بچی '' ماں ماں'' کہہ کر بچار
رہی ہے کہ امی جان! اب ایسانہیں کروں گی تو ماں کا ہاتھ مار سے رک جاتا ہے، تو ماں کے
لفظ میں اتنا بیار ہے کہ ماں کے لفظ پر ہر ماں کا ہاتھ مار سے رک جاتا ہے۔

شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراح منانی رحمة الله علیه بهت برئے محدث گذر بے بین، پہلے ہندوستان میں سے، جب پاکستان بنا تو پاکستان تشریف لے گئے پاکستان میں کوئی ان کو حضرت کہتا کوئی شخ الاسلام کہتا وغیرہ وغیرہ ۔ بڑے بڑے القاب سے ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کراچی آنے کی دوغرض ہوتی تھیں ایک مفتی محمر شفیع صاحب کی والدہ جو میری ممانی ہوتی تھیں ان کی خیر جر لینا۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کرآ واز دیتی تھیں، یہ لفظ مجھے بڑا پیارا لگتا، یہ لفظ سننے کے لئے سفر کر کے کراچی آیا کرتا تھا، تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی مؤمنین کوفر آن میں خطاب کرتا ہے: ﴿ بِیانُهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

#### تقوى اوراس كى حقيقت:

اس کے بعدار شادفر مایا: ﴿ اِتّقُوا اللّه ﴾ [الله سے ڈرو۔] تقوی کی اضافت جب الله تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ' ڈرنا' بعنی الله تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہنا۔ الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی ذات سے ڈرایا ہے مگر الله تعالیٰ کا ڈرانا ایسانہیں ہے جبیبا ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، اپنی ذات سے ڈرتے ہیں بلکہ الله تعالیٰ کا ڈرانا مانپ سے ڈرتے ہیں بلکہ الله تعالیٰ کا ڈرانا درجت وشفقت کے ساتھ ہے کہ ان چیزوں سے بچوتا کہ تم کو جنت ملے اور جنت میں میرا دیدارا وردضا مندی تم کو عطا کروں۔

قیامت وجہنم سے ڈرانا بھی نعمت ہے:

آپ نے بھی قرآن کریم کی اس آیت میں غور کیا ہے:

فَبِاَيِّ اللَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ.

[سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے۔]
سورہ رحمٰن میں بیآ بت ہے۔اس سورت کوعروس القرآن (قرآن کی دہمن) کہا
گیاہے، کیونکہ اس کو ﴿فَبِاَیِّ اللّهِ وَبِّلْکُمَا تُکَذِّبنِ ﴾ سے جایا گیاہے،اللّہ تعالیٰ
پوچھتے ہیں کہ [اے انسانو اور جنا تو! تم میری کون کون سی نعمتوں کو محکراؤگے اور انکار

الله تعالی نے اس سورت میں بہت سی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور ہر نعمت کے بعد ﴿ فَبِ اَيِّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

دوسرے رکوع میں عذاب کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی ﴿فَبِاَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴾ ذكر كيا اور کہيں قيامت كا ذكر كيا ہے تواس كے بعد بھی ﴿فَبِاَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴾ كاذكر كيا، جيسے الله تعالى نے فرمايا:

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَاللِّهَانِ.

[جب آسان بھٹ جائے گااورا بیاسرخ ہوجائے گاجیسے سرخ چڑا۔] اس آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے،اس کے بعد بھی ﴿فَبِاَیِّ ا لَآءِ رَبِّ کُـمَا تُکَذِبن ﴾ ذکر کیا ہے۔اس کے بعد ہے:

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنُ ذَنبِهِ إِنْسٌ وَّ لَا جَانٌّ.

[اس دن یعنی قیامت کے دن کسی انسان یا جنات کواس کے گناہ کے بارے میں پوچیس گے نہیں، جب ہمارے سامنے پیشی ہوگی۔]

یہ بظاہر نعمت نہیں ہے پھر بھی اس کے بعد ﴿فَبِاَیِّ ا ۖ لَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبانِ ﴾ کا ذکر فر مایا۔ کیوں نہیں بوچھیں گے؟ اس دن ہم مجرموں کو ان کے چہرے سے پہنچان لیں گے:

یُعُرَفُ الْمُجُوِمُونَ بِسِیمُهُمُ فَیُوُخَذُ بِالنَّوَاصِیُ وَالْاَفُدَامِ.

[ہم مجرموں کوان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرے
آئے ہیں، پس انہیں سرکے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑلیاجائےگا۔]
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں سرکے بالوں کو پیرمیں باندھ
دیں گے اور پکڑ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سی کوسرکے دیں گا۔

بال سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کسی کوٹانگیں پکڑ کریا بھی اس طرح بھی اس طرح کین آگے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں:﴿فَبِ اَیِّ اللّہِ وَبِیْکُ مَا تُکَذِّبنِ ﴾ اب یہاں بظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بینعت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جن وانس! تم میری کون کون ہی نعمتوں کو گھکراؤگے؟

توبات یہ ہے کہ یہ انداز ہے، ڈرانا ہے شفقت کے ساتھ کہ اے میرے بندو! تم دنیا سے ایسے اعلی کر کے خہ آنا کہ کل قیامت کے دن تمہارے سرکے بال پکڑ کریا پیر پکڑ کرجہنم میں ڈال دئے جاؤ، ایسے اعمال کر کے مت آنا، تو بتلا ہے جہنم سے نج جانانعمت ہے یانہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے تو یہاں بظاہر ڈرایا جارہا ہے ۔ لیکن یہ ڈرانا شفقت کے ساتھ ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو یا استاذشا گردکو کے اگر تم یہ حرکت کروگ تو تمہاری پٹائی ہوگی، تو بظاہر یہ ڈرانا ہے مگر حقیقت میں اس کو بری حرکت سے اور اس کے بعد مار سے اس کو بحانا ہے اور محفوظ رکھنا ہے۔

## سب سے پہلے تقوی کی وصیت ،سلف صالحین کا طریقہ:

توالله تعالی نے فرمایا: ﴿ اِنَّـقُوا الله ﴾ یه آیت آج میں نے اس کے نتخب کی کہ ہمارے سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ملاقات پرتقوی کی وصیت فرماتے سے ،" او صیکم او لا بتقوی الله "سب سے پہلے تقوی کی وصیت کرتے سے تاکہ ذہن میں تقوی آجائے اور دل ود ماغ تقوی کی طرف متوجہ ہوجا کیں لیکن ہمیں تقوی کی طرف متوجہ ہوجا کیں لیکن ہمیں تقوی کا مفہوم معلوم نہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں تقوی کا صحیح مفہوم اور معنی معلوم ہوجائے۔

ہمارے ہندوستان سے ایک حاجی صاحب جج کرنے گئے تھے، ان کے پاس ایک بہت خوب صورت لوٹا تھا، اتفاق سے ایک مرتبہ تھک کرکسی عرب کے مکان کے اوٹ لوٹے بہت خوب صورت لوٹا تھا، اتفاق سے ایک مرتبہ تھک کرکسی عرب کے مکان کی اوٹے پر ببیٹھ گئے، مکان کاما لک جوعرب تھا وہ آیا، اس نے اپنے درواز ہے کے پاس حاجی صاحب کو ببیٹھ اہواد یکھا تواس نے کہا تھوڑی دیر ببیٹھ دو، اس عربی نے کہا اچھا ببیٹھولیکن یہ حاجی رح دے دو۔ وہ بڑا خوبصورت لوٹا تھا اسے بسند آگیا۔ اب حاجی صاحب کو لوٹا دینا کوٹا جیس تھا اور وہاں ببیٹھا اگذین امنو ا اتقو ا اللّه وَلُتنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَ اتّقُو ا اللّه اِنَّ مَا لَكُ کہوہ تھوں کراس عربی زبان تو اچھی طرح آتی نہیں تھی تو حاجی صاحب نے کہا چینا ہے اللّه خبیر مُن امنو ا اتقُو ا اللّه وَلُتنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَ اتّقُو ا اللّه اِنَّ کہا اس لئے کہوہ تقویٰ کامفہوم جانتے تھے، یہ آ یہ تن کراس عربی نے کہا''معافی معافی''اس لئے کہوہ تقویٰ کامفہوم جانتے تھے، یہ آ یہ تن کراس عربی نے کہا''معافی معافی 'اس لئے کہوہ تقویٰ کامفہوم جانتے تھے، یہ آ یہ تیت نی ﴿ اِنَّ قُو ا اللّه کَ اللّه کَ کُرور مَعافی ما نَکنے گا۔

## حضرت دا ؤرطائی کی نصیحت:

حضرت داؤد طائی بہت بڑے درجہ کے بزرگ گذرے ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائی بہت بڑے درجہ کے بزرگ گذرے ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائی اتبق اللّه اتق اللّه والله الله والله کا تفوی اختیار کرو] بس یہی نصیحت ہے، خدا کرے ہمارے اندر بھی تفوی آجائے، میں نے بھی اس آیت کا انتخاب کیا کہ اس مسجد (مسجد ہدایت سورت) میں متقیوں کے ایک شیخ حضرت مولا ناعبدالرجیم صاحب ہے پورگ برسہا برس تک ایپ قول سے ایپ عمل سے تقوی کا بیان کرتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ اور کوئی تک ایپ قول سے ایپ عمل سے تقوی کا بیان کرتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ اور کوئی

مسلمان الله کا ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ ہو، تقوی بہت بنیا دی چیز ہے، ہر ایک الله پاک ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، آمین ۔ جس کو تقوی مل گیا اس کا بیڑا پار ہوگیا، ما شاء الله، اس کے برڑے فضائل ہیں۔

## تقوى كامفهوم:

لغت میں تقوی کامعنی ہے بیخا، اجتناب کرنا۔ کس چیز سے بیخا؟ کس چیز سے اجتناب کرنا؟ گناہوں سے بچنا،جن باتوں کے ارتکاب سے اللہ اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے اجتناب کرنے کا نام تقویٰ ہے۔اس میں سب چیزیں آگئیں جاہےوہ نافر مانی عبادات کی قبیل سے ہویا معاملات کی قبیل سے ہو، جاہے وہ نافر مانی معاشرہ کی قبیل سے ہو یا معاش کی قبیل سے ہو، جاہے وہ نا فرمانی کھانے پینے کی قبیل سے ہو یا پہننے اوڑ ھنے اور لباس کی قبیل سے ہو، حیاہے وہ نافر مانی کاروبار کی قبیل سے ہو یار ہن ہن کی قبیل سے ہو، ہر بات میں پیرخیال کرنا کہ ہیں مجھ سے پیش آمدہ امر میں اللہ کی نافر مانی تو نہیں ہور ہی ،گھر میں خوشی کا موقعہ آگیا تو سب سے یہلے بیہ خیال کرے کہاس خوش کے بروگرام میں اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی تو نہیں ہورہی،اگرغمی کا موقعہ آگیا تو بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ اس غمی کے موقعہ برکوئی اللہ یا اس کے رسول کی نافر مانی تو نہیں ہورہی ہے، ہرامر میں اس بات کا خیال رہے کہ مجھ سے کہیں اللہ اوراس کے رسول کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہاہے،اس کا نام تقوی ہے۔ نیز وہ نتمام اوامر جواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں برضروری

کئے ہیں ان کا ادانہ کرنا بھی معصیت ہے، اس لئے تقویٰ کے مفہوم میں بہ بھی داخل ہے کہ ہیں ان کا ادانہ کرنا بھی معصیت ہے، اس لئے تقویٰ کے مفہوم میں بہ بھی داخل ہے کہ تمام اوامر جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر ضروری کئے ہیں ان کو بجالا نا اور ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کے نز دیک پسندیدہ ہیں، یہ تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ کی اصطلاحی تعریف ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں:

المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم و ادوا ما فرض الله عليهم.
(جامع العلوم والحكم: ص: ۱۵۸)

[متقی وہ حضرات ہیں جومحر مات سے بچتے ہوں اور تمام فرائض کوادا کرتے ہوں۔] ستر نبی کے برابر مل بھی کم معلوم ہوں گے:

تقویٰ کی اصطلاحی تعریف تو آپ حضرات کے سمجھ میں آگئی ہوگی،اس کوایک مثال سے سمجھا دوں، تا کہ واضح طور برہماری سمجھ میں آجاوے، کہاجا تاہے:

مثال سے سمجھا دوں، تا کہ واضح طور برہماری سمجھ میں آجاوے، کہاجا تاہے:

مثال سے سمجھا میں تسہیل ہوتی ہے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے توایک مثال بیش کرتا ہوں اور مثال بھی صحابی کے قول سے بیش کرتا ہوں:

حضرت کعب بن احبار "مسلمان ہوئے، تو رات کے حافظ تھے، یہودیوں کے امام تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو المام تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت گہری دوسی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کی وجہ بیتھی کہ اللہ پاک نے ان کو بہت علم دیا تھا، تو رات کے بھی عالم بن گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے بعد دین اسلام کے بھی عالم بن گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھے، اللہ عنہ نے تھے اور ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے تھے، اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب! اللہ سے ڈرایئے ۔ تو حضرت کعب ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب! اللہ سے ڈرایئے ۔ تو حضرت کعب

"نے فر مایا: اے امیر المؤمنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فر مایا: قرآن تو پڑھا ہے گرتم سے کچھ سننا چاہتا ہوں تو فر مایا سنو! اے عمرآ خرت کے لئے جتناعمل کر سکتے ہو کرلو، قیامت کے دن ایک شخص ستر نبی کے برابر بھی عمل لے کرآئے گا تو اس کو اپنے اعمال کم معلوم ہوں گے اور معلوم ہوں گے اور قیامت کے دن ایک ایسی آواز آئے گی کہ وہ آواز سن کر ہر نبی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور ہرایک کی زبان پر ہوگا:

یا رب نفسی یارب نفسی یارب نفسی

اس کے بعد فرمایا جہنم سے ایک سوراخ مشرق کی جانب رائی کے دانہ کے برابر کھول دیا جائے گا جس کی وجہ سے مغرب میں رہنے والا انسان اس کی بیش اور گرمی سے گل جائے گا۔
کسی موقع براللہ کا حکم نہ ٹوٹے ، یہی تفوی ہے:

اس کے بعد حضرت ابی بن کعب سے پوچھا اے کعب! تقوی کی اسے ہو چھا اے کعب! تقوی کی اسے ہو جھا اے کعب تقوی گذر کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المؤمنین بھی آپ کا ایسے راستہ پر بھی گذر ہوا ہو گا جو کا نٹو سے پر ہو، حضرت عمر نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیا اور نہایت احتیاط سے بچتا بچا تا چلا، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بس تقوی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گنا ہول کے کا نٹول سے بھری پڑی ہے اس لئے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گذارنا چا ہئے کہ دامن گنا ہول کے کا نٹول سے نہ الجھے، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی تقوی والی زندگی ہے۔

## تقویٰ کے بغیرولایت ممکن ہیں:

اور کسی ولی کو بلاتفوی ولایت نہیں مل سکتی ،اس لئے قرآن مجید میں فرمایا:

اِنُ اَوُلِیَاوُ ہُ اِلاَّ الْمُتَّقُونَ (الانفال: ۳۴)

اس آیت کی بعض حضرات نے بینفسیر کی ہے کہ اللہ کے ولی صرف متقی اور بر ہیزگارلوگ ہی ہوسکتے ہیں۔

(معارف القرآن ۲۲۹/۲۲)

#### دوسری جگهارشادفر مایا:

اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُوُنَ. اَلَّذِيْنَ امَنُوُا وَكَانُوُا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشُرِى فِي الْحَيوةِ الدُّنيا وَفِي الْانْحِرَةِ (اليوس:١٣٩٣)٢)

[یادر کھواولیاء اللہ کونہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہوجانے کاغم ہوگا اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ ویر ہیز گاری اختیار کی ، ان کے لئے دنیا میں بھی خوشخری ہے اور آخرت میں بھی ۔ آخرت میں بھی۔ آ

(معارف القرآن ۵۴۶/۵۴)

اب ذراہم اپنا بھی جائزہ لیں،ہم اپنے آپ کومنی ہجھتے ہیں،اورتقوی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہجھتے ہیں،اورتقوی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہجھتے ہیں،الحمد لللہ ہماری نمازیں وقت پر ہورہی ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، روز ہے اور دیگر عبادات بھی حسن وخو بی کے ساتھ ہور ہے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن کیا ہم ان عبادات کے ساتھ ان باتوں سے بھی بچتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فر مایا ہے؟اگر نہیں بچتے تو ہمارے اندرتقوی نہیں ہے۔ کیا ہمارا ہمارے عزیز

وا قارب کے ساتھ معاملہ سیجے ہے؟ کیا ہم کاروبار میں اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی اللّٰد کوناراض کرنے والی بات پیش نہ آ وے،اگرنہیں کرتے تو ہمارےاندرتقو کانہیں ہے۔ کیا ہماری شادی بیاہ ناچ گانے اور لہوولعب کے بغیر ہوتی ہے؟ شادی بیاہ میں ناچ گانے، کھیل تماشے کرنا جائز نہیں ہے، یہ امور ممنوع ہیں، لمبے لمبے جبے اور عبا، قبااور عمامہ پہننے کا نام تقوی نہیں ہے، پہلباس پہننا اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، کیکن کچھ لوگوں نے اسے ہی تقوی سمجھ لیا ہے بیتے خہیں ہے، بلکہ سجے بیہ ہے کہ انسان اللہ اوراس کے رسول صلی اللّه عليه وسلم كى حرام كى ہوئى چيزوں سے اپنے آپ كو بچائے۔ نيز تمام فرائض كو بحسن و خونی انجام دے، گھر والوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ عزیز وا قارب کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہے،ان کے حقوق کوادا کرنا بھی فرائض و واجبات میں سے ہے،اس کئے ان باتوں کونظرانداز کر کے محض نماز،روزہ کا اہتمام کرنے کی بنایر کوئی شخص حقیقی معنیٰ میں متفی نہیں بن سکتا۔حضرت عمر بن عبدالعزیر ُفر ماتے ہیں:

ليس تقوى الله بصيام النهار و لا بقيام اليل و لكن تقوى الله ترك ما حرم الله و اداء ما افترض الله.

(جامع العلوم والحكم: ص: ١٥٨)

[دن میں روز ہے رکھنا اور را توں کو تہجد بڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی نام میں روز ہے رکھنا اور را توں کو تہجد بڑھنے کا نام تھوی بیں بندوں پر فرض نام ہے اللہ کی حرام کردہ چیز وں سے بچنا اور اور اللہ نے جو چیزیں بندوں پر فرض کی ہیں اسے ادا کرنا ]

## گناه جھوڑ بے بغیرتقوی حاصل نہیں ہوسکتا:

ہماراحال بیہ ہے کہ ہم اعمالِ حسنہ تو کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری زندگی میں نماز

ہے، روزہ ہے، جج ہے، زکوۃ ہے، غرباء، فقراء، مساکین کی مدد ہے وغیرہ کارخیر کر لیتے ہیں، یہا عمال یقیناً مبارک ہیں، اللہ پاک قبول فرما کیں؛ لیکن ہم گناہوں سے ہیں بچتے اور جب تک گناہوں سے ہیں گے، تقوی حاصل نہیں ہوسکتا، گناہوں کو چھوڑنے کا اور جب تک گناہوں سے ہیں گے، تقوی حاصل نہیں ہوسکتا، گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہی تقوی ہے، تمام گناہوں سے اجتناب اس میں آگیا، بدنگاہی، بدکلامی ہو، غیبت ہو، حجموے ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یا در کھوجس طرح نمازیڑھنے کا حکم ہے:

اَقِيُمُوا الصَّلْوةَ (البقره: ٣٣)

اسى طرح زبان كى حفاظت كابھى الله في حكم ديا ہے، ارشا دفر مايا: يائُها الَّذِيْنَ المَنُو التَّقُو اللَّهَ وَقُولُو القَولَا سَدِيدًا. (الاحزاب: ٤٠) [اسايمان والو! الله سے ڈرواور سجيح بات کھو-]

معلوم ہوازبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کسی کی غیبت کرلی، کسی کوطعنہ دے دیا، کسی کواوپر چڑھا دیا، کسی کو نیچ گرادیا، کسی کو ذلیل و بے عزت کردیا، بیسب چیزیں گناہ ہیں اور حرام ہیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تب ہمارے اندرتفویٰ آئے گا۔

## لفظ دروازه ہے:

پہلے تو اکثر عور توں کی مجانس غیبت کی مجانس ہوتی تھیں، اب تو مردوں کی مجانس بھی غیبت سے بُر ہوتی ہیں، نیز ایک قابل غور بات بہہے کہ ہماری غیبت کا آغاز سامنے والے کی تعریف سے ہوتا ہے، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، فلاں تو بہت اچھاہے، اس کے اندر بیخو بی ہے بیخو بی ہے مگر .....، جہاں'' مگر'' آیا، بات کا رنگ بدلا اور وہیں سے

غیبت شروع ہوجاتی ہے،اسی لئے میں کہتا ہوں پیلفظ دو مگر' بیفیبت کا دروازہ ہے۔

جب الله رب العزت نے بسیعہ نہی ﴿ وَ لَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا ﴾ [اور تم سے وَ فَيَا اِسے وَ فَيَا اِسِ اِنِيَا حَرَام ہے، خزیر (سور) کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح فییت کرنا بھی حرام ہے اور جس طرح فییت کرنا بھی حرام ہے اور جس طرح فییت کرنا حرام ہے اسی طرح فییت کرنا جھی حرام ہے اسی طرح فییت کرنا حرام ہے۔ ہم سن کر لطف لیتے ہیں، مزہ ماصل کرتے ہیں اور اس پرول میں گاہے گاہے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے اسی طرح کا کی گلوج کرنا بھی فلط ہے۔ بعضوں کا تو تک ہوگام ہی گائی ہوتا ہے۔ اپنی اولا دیک کو گائی دے دیتے ہیں، اسی طرح بعضوں کا تو تک کو کانی ہوتا ہے۔ اپنی اولا دیک کو گائی دے دیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ خاص کر عورتیں بات بات پر طعنہ دیتی ہیں، کوشی رہتی ہیں، یہ سب باتیں بہت فلط اور گناہ ہیں۔

## زبان بركنشرول:

ہم جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قر آن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی حمد وثنا کرتے ہیں بہتلا کریں توبیت و بہت کی حمد وثنا کرتے ہیں پھراسی زبان کوغیبت، گالی گلوچ اور جھوٹ میں مبتلا کریں توبیتو وہی مثال ہوئی جوحضرت مولا ناانٹرف علی تھا نوگ نے بیان کی ہے کہ جس جمچہ سے کھا نا نکالیس اچھی اچھی نعمتیں نکالیس اسی جمچہ کو گندگی اور نجس چیزوں میں استعمال کریں تو کس قدر بری اور غلط بات ہے۔

اللدرب العزت نے زبان کو بھے استعال کرنے کی باربارتا کیدفر مائی ہے، ایک

جگهارشادفرمایا: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقره: ۸۳) [اورلوگول سے الجھی بات کہو۔]

آج کل زبان کوکٹرول کرنا بہت مشکل ہوگیا ہے، تہجد پڑھ لینا آسان ہے۔ حضرت مولانا سیدابراراحمد صاحب دھلیوئی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص تہجد گذار ہے، رات کو چار بجے سے بیدار ہوا اور اشراق تک تلاوت، نماز، ذکر میں مشغول رہا اور ایک دوسرا آدمی جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی اور پھر اپنے اٹھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی اور پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہوگیا اور ظہر کی نماز میں مسجد میں دونوں آئے، اس تہجد گذار نے اشراق سے ظہر تک اپنے کو غیبت گالی گلوچ میں مشغول رکھا اور اس دوسر نے خص نے اشراق سے ظہر تک اپنے کو غیبت گالی گلوچ میں مشغول رکھا اور اس دوسر نے خص نے غیب ، جھوٹ وغیرہ سے اپنی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبہ اور مقام اس فرض ادا کرنے والے کابڑھ جانے گاکیونکہ اشراق پڑھنا فرض نہیں تھا اور غیبت سے بچنا فرض تھا۔

#### لغوبات كاخميازه:

علامہ ابن جوزیؒ نے '' بحرالدموع'' میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ بیار ہو گئے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بیار پرسی کے لئے تشریف لے گئے ، جب ان کے پاس پنچ تو ارشاد فر مایا کہ اے کعب! خوش ہوجا وُ، تو ان کی مال نے کہا اے کعب! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی تو تہ ہیں دی جنت کی خوش خبری ہو حالا نکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی بختی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی بختی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی ساتھ کے ساتھ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب کی مال کھنے والی ؟ عرض کیا میری مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب کی مال

تمہیں یہ س نے بتلایا ہے؟ ہوسکتا ہے کعب نے کوئی فضول بات کی ہو، (اوراس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہوجائیں۔)

(مرقات:٩/٩٧)

اللہ اکبر! بزرگواور عزیز دوستو! بہت غور کرنے کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغواور ہے ہودہ بات کے نقصان اور مضرت کو کس قدرا ہمیت سے ارشاد فرمار ہے ہیں اور ہمارا ذہن بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا ، اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے ، شبح سے شام تک ہے کار اور ہے ہودہ اور لغو باتوں میں وقت گذارتے ہیں ، ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہئے اور اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرنا چاہئے ، غیبت ، جھوٹ ، گالی گلوچ ، طعنہ زنی تو یقیناً بری چیزیں ہیں ، لغواور ہے ہودہ باتوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہئے ، اسی کانام تقویٰ ہے اور اللہ پاک ہم سے ایسی ہی پاکیزہ زندگی چاہئے ہیں ، اللہ پاک ہم سے ایسی ہی پاکیزہ زندگی جاہتے ہیں ، اللہ پاک ہم سے اللہ میں میں عرض کروں گا۔ دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين \_

# تفوی کی حقیقت اوراس کے تمرات (قبط دوم)

الله پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿ اِنْ تَدَّقُوا اللّه یَجْعَلُ لَکُمُ فُرُقَانًا ﴾ (النان ١٩٠٠)

[اگرتم الله سے ڈرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور تقوی کو اپنا شعار بناؤ گے تو تقوی کی برکت سے الله تعالی تمہارے دل میں نور ڈال دے گا جس سے تم ذوقاً اور وجدانًا حق اور باطل میں فرق کر لیا کرو گے ۔ ] اس کے بعداسی آیت میں ارشاد فرمایا:
ور باطل میں فرق کر لیا کرو گے ۔ ] اس کے بعداسی آیت میں ارشاد فرمایا:
ویُکفِّرُ عَنْکُمُ سَیّاتِکُمُ وَیَغْفِرُ لَکُمُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیم.
ویُکفِّرُ عَنْکُمُ سَیّاتِکُمُ وَیَغْفِرُ لَکُمُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیم.
ویُکفِّر عَنْکُمُ سَیّاتِکُمُ ویَغْفِر لَکُمُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیم.
ویُکفِّر عَنْکُمُ سَیّاتِکُمُ ویَغْفِر کُلُور کے میں اور سُنے کہ کا اور الله تعالی بڑے فضل والا ہے ] تمہارے وہم وگمان سے بڑھ کر دیتا ہے ، یہ تقوی کے برکات اور فضائل ہیں ، لہذا ضرورت ہے کہ وگمان سے بڑھ کی اختیار کریں اور متی بن کر زندگی گذاریں۔

#### **€ | ◆ ∳**

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُنُ الرَّمِيْمِ تفویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط دوم)

الَحَمُدُ للّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوَمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا الله الله وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنٌ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَحَابِه وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالَ الله وَاصَلَى الله وَاصَدَى الله وَاصَدَالِهُ وَاصَلَى مَا لَهُ اللهُ وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ وَالْمَلَى الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَدَالَ الله وَاصَالَ الله وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَ وَاصَدُوا اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَدَالَ اللهُ وَاصَالَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصُلَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ وَاصَالَا اللهُ وَاصَالَا اللهُ اللهُ

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ وَمَنُ وَمَنُ وَمَنُ تَتَقِ اللَّهِ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا. وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيثُ لَا يَحُتَسِبُ وَمَنُ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (الطلاق: ٣٠٢)

[جوآ دمی تقوی اختیار کرے گاہم نکالیف میں اس کے لئے نجات کاراستہ نکال دیں گے، اور اس کو النی جگہ سے رزق عطافر مائیں گے جہاں سے اس کو ملنے کا وہم وگمان بھی نہیں ہوگا، اور جواللہ پرتو کل کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

#### تقوى برالله كوعد:

بزرگواور عزیز دوستو! تقوی کے متعلق بات ہور ہی تھی، آج بھی ان شاء اللہ تقوی سے متعلق بجھ عرض کرنا ہے، اللہ پاک مفید با تیں زبان پر جاری فر مائے، قبول فر مائے اور ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے، آمین۔

پہلے بھی بتلایا تھا کہ مسلمان کوتقو کی اختیار کرنا چاہئے ، اب تقو کی اختیار کرنے پر

کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں پانچ وعدے اللہ تعالی نے متقیوں کے لئے بیان فرمائے ہیں:

اسس ﴿ وَ مَنُ یَّتَقِ اللّٰهَ یَجْعَلُ لَّهُ مَخُورَ جًا . ﴾ [جوآ دمی تقو کی اختیار کرے گا

ہم تکالیف میں اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیں گے یا اور یہ بالکل عام ہے دنیا کی

سب مشکلات ومصائب کے لئے بھی راستہ نکال دیں گے، اور آخرت کی تمام مشکلات ومصائب سے بھی بجنے کاراستہ نکال دیں گے۔ اور آخرت کی تمام مشکلات

تو خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر دنیا وآخرت کی ہرمشکل ہر تکلیف ہر مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے، ایک تاجر شخص اس آیت پڑمل کرتے ہوئے اگر دیانت داری سچائی اور تقویٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو نفع کم ملتا ہے اور دوسرا تاجر مجموٹ اور فریب سے کام لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اور غلط طریقہ سے تجارت کرتا ہے تو بظا ہر نفع زیادہ ملتا ہے مگر وہ تقویٰ والی تجارت ہی بہتر ہے جا ہے اس میں نفع کم معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے بڑے بڑے کام چٹکیوں میں حل ہوجاتے ہیں، اور آخرت کا نفع تو اسکے لئے بینی ہینیز جھوٹ والی دھو کہ والی حرام میں حل ہوجاتے ہیں، اور آخرت کا نفع تو اسکے لئے بینی ہینیز جھوٹ والی دھو کہ والی حرام میں حال تھے والی تھو کہ اللہ کیا کہ اس تھی اللہ بیارت اختیار کرنا ہی تقویٰ کی ک

علامت ہے۔

الله پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کے دوسرے مصائب اور مشکلات کو دور فر مادیتے ہیں اور اگر تقوی سے ہٹا اور حرام روزی اختیار کی تو ملے گا اتناہی جتنامقدر میں ہے مگر حرام اختیار کرنے کا گناہ ہوگا،اللہ پاک ناراض ہول گے، تکالیف اور فکروں میں مبتلا ہوجائے گا،لہذاروزی حاصل کرنے میں حرام طریقہ سے بچنا چاہئے۔ فکروں میں مبتلا ہوجائے گا،لہذاروزی حاصل کرنے میں حرام طریقہ سے بچنا چاہئے۔ روزی آ دمی کو تلاش کرتی ہے:

روزی آ دمی کواس طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے اور جب تک انسان کے مقدر کی روزی ختم نہیں ہوتی اس کوموت بھی نہیں آتی ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشا دفر مایا:

الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه.

[یادرکھو! آگاہ ہوجاؤکسی کواس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ جورزق اس کے مقدر میں ہے پورانہ کرے، لہذاتم تقوی اختیار کرواور روزی کے حاصل کرنے میں نیک راستہ اختیار کرواور اللہ پر پورا بھروسہ کرو۔]

ملک الموت میت کے گھر کے درواز ہے پر کھڑ ہے ہوکر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی کم نہیں کی مشرق سے مغرب تک اور شال سے جنوب تک میں گھو مالیکن اس کی روزی کم نہیں کی مشرق سے مغرب تک اور شال سے جنوب تک میں گھو مالیکن اس کے مقدر کا ایک دانہ بھی اب کہیں بھی باقی نہیں تھا، جواس کے مقدر میں تھا وہ کھا چکا ہے نہ میں نے اس کا ایک دانہ کم کیانہ پانی کم کیا، لہذا جومقدر کا رزق ہے وہ انسان کول کر ہی رہتا

ہے، جب یہ طے شدہ بات ہے تو اللہ سے ڈرتے رہواور حلال اور سیجے طریقہ سے رزق طلب کرواور اللہ ہی برتو کل کرو، جو قسمت میں ہے وہ ان شاءاللہ مل جائے گا۔

آپ نے دیکھا ہوگا جب سی کی موت کا وقت آتا ہے تو سانس بہت تیز ہوجاتی ہے،آپ نے بھی اس برغور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ یاک نے اس کی تقدیر میں جتنے سانس لکھے ہیں وہ مقدار پوری کرنا ہوتی ہے جب تک وہ مقدار پوری نہ کرے موت نہیں آتی ،تو گویا مقدار پوری ہونے کے لئے سانس کی رفتار تیز ہوجاتی ہےاور جمچہ جمچہ زمزم یا یانی اس کے منہ میں ٹیکاتے ہیں جو مقداراس کی تقدیر میں ہوتی ہےوہ بیتا ہےاور جوقطرہ اس کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ منہ سے باہر نکل جاتا ہے، تو جومقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا،اس لئے تجارت میں بھی تقوی اختیار کرنا جاہئے،بعض لوگ تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں اوربعض تو جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں،خوب سن لو جولوگ جھوٹی قشمیں کھا کر تجارت کرتے ہیں توان کی تجارت میں برکت تو کیا ہوگی اللہ تعالی کل قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، شفقت اور نرمی سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا ،اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فر مائے۔

### تقویا کی برکت:

ابن خریف کہتے ہیں کہ میر بے والدصاحب کیڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے،
ایک مشہور دلال (agent) احمد بن حبیب تھا، میر بے والد نے اس کو ایک تھان بیچنے
کے لئے دیا اور اس کو بتادیا کہ کیڑے میں فلال جگہ عیب اور نقصانی ہے، جبتم کسی کو بیچوتو
ہے عیب گا مک کو بتادینا، وہ دلال تھان لے کر نکلا، ایک شخص کووہ کیڑ ایسندآ گیا، اسے دلال

سے خریدلیا، شام کودلال نے آگراس کی قیمت میرے والد کے حوالہ کر دی۔

ابن خریف و ماتے ہیں کہ میرے والدنے اس دلال سے یو جھا کہ کیاتم نے اس خریدار کو کیڑے کی نقصانی (عیب) ہتلادی تھی؟ اس دلال نے کہا او ہو، میں تو ہتلانا بالكل ہى بھول گيا،ميرے دماغ سے بيربات بالكل نكل گئى،ميرے والدنے يو جيماتم نے كس شخص كووه تھان بيجا، دلال نے كہا بغداد كى طرف ايك قافلہ جار ہاتھااس قافلہ كے ايك شخص کو بیچاہےاور قافلہ تو نکل چکاہے،میرے والدنے ایک تیز رفتار گھوڑ الیا اوراس قافلہ کی تلاش میں نکلے، کافی دور جا کراس قافلہ سے ملاقات ہوئی اور تحقیق کرنے کے بعداس خريدار سے فرمايا بھائی! آب نے جوتھان خريدا ہے اس ميں تو عيب ہے اور ميرادلال آپ کووہ عیب بتانا بھول گیا تھا،آ یا بنی قیمت واپس لےلواوروہ کپڑے کا تھان مجھےواپس دے دو، وہ خریدار بڑامتاثر ہوا، بھی ان کودیکھا اور بھی کیڑادیکھا، بالآخروہ خریداراس سجائی اورامانت داری پر فدا ہوگیا اوراس نے اسلام قبول کرلیا اور میرے والد کے پاس سے رقم لے کر پھینک دی اور دوسری رقم اپنے پاس سے اداکی اور کہا کہ پہلی رقم (جعلی) کھوٹے سکے تھے،آپ کی سچائی اور امانت داری کی بنیاد براب میں آپ سے وہی عیب دارتھان خریدتا ہوں اور اب کھرے سکے آپ کوادا کرتا ہوں، دیکھا آپ نے سیائی اور تقویٰ کی بنیاد برکس قدر فائدہ ہوا،خریدار کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی ہوا اور مالک کوحلال طیب قم ( کھر ہے سکے ) بھی مل گئی، یہ ہے تقویٰ کی برکت۔

تقوى پربى كمان روزى كاوعده:

تقوى پردوسراوعده اوراس كى دوسرى بركت بيه:

#### وَيَرُزُقُهُ مِن حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ

[اس کوالیسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو ملنے کا وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔]

اوررزق سے مراداس جگہ ہرضرورت کی چیز ہے خواہ دنیا کی ہو،خواہ آخرت کی ہتو مؤمن متنقی کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں ہے کہ اس کی ہرمشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضرورت کا بھی تکفل فرما تا ہے اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات کو مہیا کر دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔

#### ایک واقعه:

ایک بزرگ گذر ہے ہیں مجمد عبد الباقی؛ بہت بڑے اللہ کے ولی گذر ہے ہیں وہ ججے کے سفر میں سخے، دوران حج ان کے اخراجات ختم ہو گئے اور فاقے ہونے لگے اتفا قاً ایک دن حرم پاک سے اپنی قیام گاہ کی طرف آر ہے سخے راستہ میں ایک شیلی پڑی ہوئی ملی، سخیلی اٹھائی گھر آکر دیکھا تو اس میں ایک بہت قیمتی ہارتھا، ہیروں کا بہت خوبصورت ہار تھا، سوچا کہ سی بندی کا ہار ہے جو کھو گیا ہے، ان شاء اللہ مالک کو تلاش کرکے پہنچا و ل گا اور اپنی طاقت بھر کوشش کروں گا، اسنے میں انہوں نے ایک آ واز سنی کہ اس قسم کا ایک ہارگم ہوگیا ہے جس کو ملا ہووہ فلال تک پہنچا د ہے تو اس کودس ہزار درہم کا انعام دیا جائے گا، اس نما ذمانہ کے دس ہزار آج کے لاکھوں کے برابر ہوں گے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ہارکتنا قیمتی نمانہ کے دس ہزار آج کے لاکھوں کے برابر ہوں گے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ہارکتنا قیمتی ہوگا؟ یہ آ واز سن کر مجموعبدالباقی گھر سے باہر نکلے اور ساری علامات یو چھرکر وہ ہاراس کے موالہ کردیا اور غائب ہوگئے۔ انعام بھی نہیں لیا، مالک نے بہت دعا کیں دیں مالک کے حوالہ کردیا اور غائب ہوگئے۔ انعام بھی نہیں لیا، مالک نے بہت دعا کیں دیں

کہ ہار بھی مل گیااوراس نے انعام بھی نہیں لیا، وہ خدا کا بندہ دعا ئیں دیتا ہواا پنے وطن چلا گیا۔

جج كا زمانه گذار كرحضرت محمد عبدالباقی "أيك شتی ميں سوار ہوكراپيے وطن كی طرف لوٹ رہے تھے کہ شتی موجوں میں پھنس کرٹوٹ گئی اور تمام مسافر ادھر ادھر ہوگئے ، مولانا محمد عبدالباقی بھی ایک تخته کا سہارا لئے ہوئے کنارے پہنچے اور ایک جنگل میں جا ینچے، قریب میں ایک دیہات تھا وہاں مسجد میں پہنچے، تلاوت شروع کردی، نماز میں مشغول ہو گئے، تلاوت اور نماز کے بعد مسجد کی صاف صفائی میں مشغول ہوئے لوگوں نے مسافر سمجھ کران کی خدمت کی مگر بعد میں لوگوں نے اندازہ لگایا کہ بیتو لکھے پڑھے مولانا معلوم ہوتے ہیںان سے تمام حالات معلوم کئے، جب لوگوں کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے آپ یہیں اطمینان سے قیام فرمائیں، ہم آپ کواپناامام بناتے ہیں، آپ ہمارے امام بن کر ر ہیں، ہوتے ہوتے لوگوں کوان سے انسیت اور محبت ہوگئی ہرایک آپ کو چاہئے لگالوگوں نے آپ کے اخلاق حسنہ دیکھ کرسوچا کہ امام صاحب کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے تا کہ امام صاحب پہیں رہیں اور مضبوطی کے ساتھ کام کرتے رہیں، اب محلّہ والوں نے مولا نامجم عبدالباقی کے نکاح کے لئے مشورہ کیا، مولا ناصاحب نے فرمایا اگر کوئی نیک لڑی مل جائے گی تو ضرور شادی کرلیں گے، ایک سنت ادا ہوجائے گی محلّہ والوں نے کہا ہارے سابق امام صاحب کی لڑکی ہے جو بہت نیک صالحہ ہے، آب اس سے نکاح کرلیں۔فرمایا کہ اچھی بات ہےلڑ کی کوایک مرتبہ دیکھ لوں ، ایک مرتبہ دیکھ لینا جائز ہے ،

فرمایا:

بلکہ فرمان نبوی کے مطابق بیا یک مرتبہ کادیکھنا زوجین کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ فلال انصار بیلڑ کی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
فانظر الیہا فان فی اعین الانصار شیئا (مرقات: ۲۵۰۱)

[اپی مخطوبہ کو ایک مرتبہ کی کی لواس کئے کہ انصار کی آئکھوں میں پچھ ہے۔]

ایک دوسری حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے آپٹو ماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے لڑکی کو (ایک مرتبہ) دیکھ لیا ہے، میں نے کہانہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فانظر الیها فانه احری ان یؤدم بینکما (مرقات: ۲۵۲۱)

[ایک مرتبه کیرلو،اس کئے کہ یمجبت میں بڑھوتری کا باعث ہے۔]

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ سلی

اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ فلال انصار بیاڑی سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "هل د أیت" کیاتم نے دیکھا کہانہیں تو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مرتبه دیکھ لو کہ وہ لڑی کنویں پر پانی بھرنے کے لئے
جارہی ہے،اس زمانے کا جیسا پر دہ ہوگا اس پر دہ کے ساتھ پانی بھرنے گئی ہوگی، وہ صحابی

رسول دیکھنے کے لئے ایک درخت کے پیجھے جھپ گئے اور دیکھنے لگے، اچانک اس
خاتون کی نگاہ بھی ان پر بڑگئی، وہ باحیالڑی تھی، بول اٹھی:

الا تستحی وانت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تم کوشرم نہیں آتی حجب کر مجھے دیسے ہوحالانکہ تم رسول الله سلی الله علیه وسلم، کے صحابی ہو،ان صحابی رسول نے فرمایا: امر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم، مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم، مجھے رسول الله سلی الله علیه وسلم، مجھے رسول الله سلی الله علیه وسلم نے دیکھے کا حکم فرمایا ہے، یہن کروہ خاموش ہوگئیں۔ لہذا نکاح کے لئے ایک مرتبہ دیکھ لینا جائز ہے، رشتہ منظور ہوتو فبہا ورنہ کوئی حرج نہیں۔

## بلانکاح صرف منگنی ہوجانے برلڑ کے لڑکی کا آپس میں ملناحرام ہے:

اتنا تو جائز ہے کین اس کے بعد جیسا کہ بعض جگہ دستور ہے کہ ملکنی ہوجانے اور رشتہ طے ہوجانے کے بعد لڑکا اور لڑکی بے تکلف ایک دوسر سے ملتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ دونوں تنہا گھو منے پھر نے بھی جاتے ہیں خلوت بھی ہوتی ہے حالا نکہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے ، صرف رشتہ ہوا ہے ، نکاح کا وعدہ ہوا ہے ، تو نکاح سے پہلے اس طرح ملنا جلنا بالکل حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔

تو مولانا صاحب کوبھی ان کی اس جائز خواہش اور مطالبہ کی وجہ سے لڑک دکھانے کے لئے لے گئے، جب مولاناصاحب وہاں پہنچ اورلڑکی کودیکھا تو اتفاق سے اس کے گلے میں ایک خوبصورت ہارتھا، مولاناصاحب لڑ کے کے بجائے اس ہارکوغورسے دیکھنے لگے، لڑکی کو تعجب ہوا اورمحلّہ والوں کو پہنہ چلا تو وہ بھی تعجب کرنے لگے، بعد میں مولانا صاحب نے کہا کہ نکاح کی بات بعد میں ہوگی پہلے میں یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ یہ ہاراس کے پاس کہاں سے آیا؟ مولاناصاحب کے اصرار پراس لڑکی نے بتایا کہ یہ میرے والدکا

ہارتھااور یہ ہارمکہ میں گم ہوگیا تھااور میر ہوالد نے اعلان کیا تھا کہ جو تخص وہ ہارلاکرد ہے گااس کودس ہزار درہم بطور انعام دول گا مگر وہ ہارا یک ایسے نیک اور امانت دار شخصکے پاس سے ملا کہ اس نے پوری امانت کے ساتھ ہارد ہے دیا اور انعام بھی نہیں لیا۔ اسی وقت سے میر ہو الد نے عزم کیا تھا کہ اگر پہتے چل گیا تو اس امانت دار شخص سے اپنی بیٹی کا ذکاح کر دول گا، اس کی تلاش میں تھے کہ ان کا انتقال ہوگیا اور ان کی کوشش اور تمنا پوری نہ ہو تھی، یہ باتیں سن کرامام صاحب نے فرمایا:

## قدرت الهي كاكرشمه:

اللہ اکبر! وہ ہار مجھے، ی ملاتھا اور میں نے ہی الحمد بلہ مالک تلاش کر کے وہ ہار مل کا کہ بہنچایا تھا، آج میں نے وہ ہار دیکھا تو مجھےوہ پوراوا قعہ یاد آگیا اس لئے میں نے پوچھا کہ اس لڑی کے پاس سے ہارکس طرح آیا؟ لڑی نے بین کرکہاالحمد بلہ میر بے والد کی تمنا اور دعا پوری ہوگئی اور اللہ پاک نے کس انداز سے پوری کی ، اللہ پاک کی قدرت کا یہ یقیناً عجیب وغریب کرشمہ ہے، اللہ پاک کواگر کوئی کام منظور ہوتا ہے تو اس کے اسباب کس انداز سے مہیا فرماتے ہیں ، انسان کی عقل جران رہ جاتی ہے، بے شک اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، چنانچے نکاح ہوگیا، اگر پہلے ہار دبالیتے اور مالک تک نہ پہنچاتے تو حرام قدرت والے ہیں، چنانچے نکاح ہوگیا، اگر پہلے ہار دبالیتے اور مالک تک نہ پہنچاتے تو حرام قداب تو کیا کہنا ہیوی کا ہار ہے گویا اپنا ہی ہار ہے نکاح کے بعد اللہ کے فضل سے صاحب اولا دہوگئے ، دو بے ہوئے ایک لڑکا ایک لڑکی ، اس کے بعد ہیوی کا انتقال ہوگیا۔

## ﴿ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ كانمونه:

اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اور

بھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوگیا،اوراب پورے ہار کے مالک پیہ جناب مولانا محمد عبدالباقی بن گئے، الله رب العزت نے کس طریقہ سے ان کوان کے تقویٰ کی برکت سے ہار کا ما لک بنایا، آپ نے غور کیا، بے شک اللہ یاک کا وعدہ ﴿ وَيَرُزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ سوفى صدسجاوعده ب،ابمولانامحم عبدالباقى بوفت ضرورت اس فیمتی ہار کا ایک موتی بیجتے اپنا بھی گذران چلاتے اور فقراء ومساکین کا تعاون بھی کرتے ،مسجد مدرسہ کا بھی دل کھول کر تعاون کرتے ،مولا نا عبدالباقی صاحب نے تقوی اختیار کیا تواللہ یا ک نے تقوی کی بنیاد برا پناوعدہ بورا کر کے دکھلا دیااوراللہ تعالی ان کے لئے شکین حالات میں بھی کافی ہوا اور ان کے لئے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی مہیا فرمایا، دریامیں بے سہارا ایک تختہ پر ہیں اس نازک اور ہلاکت کی جگہ میں اللہ نے حفاظت فرمائی اور عافیت کے ساتھ ساحل پر پہنچایا، پھرستی میں پہنچایا رہائش اور ٹھا کا نہ کا انتظام فرمایا اور عجیب وغریب کرامتی انداز سے نکاح بھی کرادیا اور روزی بھی پہنچادی، بے شك ﴿ وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ سجا وعده ہے، جواللہ برتو كل كرتا ہے یقیناً اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

#### تقویٰ کے برکات اور مزید تین وعدے:

اس کے بعداللہ پاک نے تقوی پر تیسراوعدہ فرمایا:

وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مِنُ اَمُرِهٖ يُسُرًّا (الطلاق: ٣)

[ یعنی جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔] یعنی دنیا وآخرت کے کام اس کے لئے آسان ہوجاتے ہیں، ہرشخص یہی جاہتا ہے کہ میرا ہر کام آسان ہوجائے، مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے، اللہ پاک ہر کام میں میری مدد فرمائیں، تو دوستو! تقوی اختیار کرو گے تو ان شاء اللہ تمہاری بیسب تمنائیں اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔

اس کے بعداللہ تعالی نے تقوی پر چوتھااور پانچواں وعدہ بیان فر مایا: وَمَنُ یَّتَقِ اللَّهَ یُکَفِّرُ عَنْهُ سَیّاتِهِ وَیُعُظِمُ لَهُ اَجُرًا (الطلاق: ۵) [جوشن اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے گناموں کا کفارہ کردیں گے اوراس کا اجر بڑھادیں گے۔]

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے جوفضائل وبرکات
بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ پانج چیزیں ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لئے دنیا
وآخرت کے مصائب ومشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، دوسرایہ کہ اس کے
لئے رزق کے ایسے درواز ہے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا
ہے۔ تیسرایہ کہ اس کے سب کا موں میں آسانی پیدا فرمادیتے ہیں، چوتھا یہ کہ اس کے
گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اس کا اجر بڑھادیتے ہیں۔ اورایک دوسرے
مقام پر تقویٰ کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ متقی کو وہ بصیرت عطا ہوتی ہے جس سے وہ
حق و باطل میں فرق کر لیتا ہے، حق اور باطل میں فرق کو آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ اللہ
باک نے ارشادفر مایا:

﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُقَانًا ﴾ (الانفال: ٢٩) اگرتم اللّد سے ڈروگے اور تقویٰ اختیار کروگے اور تقویٰ کواپنا شعار بناؤگے تو تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نورڈ ال دے گاجس سے تم ذوقاً اور وجداناً حق اور باطل میں فرق کرلیا کرو گے اور اس کے بعد اسی آیت ہی میں ارشا دفر مایا: وَيُكَفِّرُ عَنَّكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ.

اوراللد تعالی تم سے تمہاری برائیوں کو دور کردے گا بتمہارے گنا ہوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تمہارے وہم وگمان سے بڑھ کردیتاہے۔

ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک آیت برعمل کرلیں تو وہ ان کے لئے کافی ہوجائے بھراللّٰدے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے یہی آبیت کی تلاوت فرمائی:

وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا. وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيُثُ لَا يَحُتَسِبُ (مرقات:٩/٢٩٣)

حضرت ابودر داءً پیشعرا کثریرها کرتے تھے:

يقول المرأ فائدتى ومالى و تـقـوى الـلّٰــه افـضـل مــا استـفـادا

لیمنی لوگ اینے دنیوی فائد ہے اور مال کے پیچھے ریٹے رہتے ہیں، حالانکہ سب سے بہترسر مایہ تقویٰ ہے۔

(معارف القرآن:۲۲/۲)

بہتقویٰ کے برکات اورفضائل ہیں،لہذاضرورت ہے کہ ہم صفت تقویٰ اختیار کریںاورمتقی بن کرزندگی گزاری۔

## حقیقت تقوی کیاہے؟

تقوى نام ہے اسلام كى سارى تعليمات يومل كرنے كا، صرف نماز يرطيخ كانام تقوی نہیں ہے، اور صرف روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بورے دین کی یابندی کرے،اس میں عقائداورا بمانیات بھی آ گئے،عبادات اور معاملات بھی اس میں شامل ہے، اخلاقیات اور معاشرت بھی اس میں داخل ہے، ان ساری چیزوں کے مجموعہ کا نام تقویٰ ہے۔

الله تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

يَالُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عمران: ٢٠١)

רاے ایمان والواللہ تعالیٰ سے (ایسا) ڈرا کرو (جبیبا) ڈرنے کاحق ہے۔ <sub>آ</sub>

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں کہ قت تقوی ہیہ ہے

کہاللّٰد کی اطاعت ہر کام میں کی جائے ،کوئی کام طاعت کےخلاف نہ ہواوراللّٰد کو ہمیشہ یاد

ر هیں بھی بھولیں نہیں اور اللہ کاشکر ہمیشہ ادا کریں بھی ناشکری نہ کریں۔ (معارف القرآن:۲/۲۱)

مجھی آ دمی کو شکایت ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو تقوی اختیار کرتا ہوں مگر مجھے تو رزق نہیں ملتا حالانکہ تقوی پررزق کا وعدہ ہے،معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کی شرط ہم سے فوت ہور ہی ہے، تقویٰ کے شرائط اللہ نے بیان فر مائے ہیں ان کواختیار کرنا ضروری ہے، اگران میں کوئی شرط فوت ہوگی تو نتیجہ اور شرہ مرتب نہ ہوگا۔ قاعدہ ہے:

إذا فات الشرط فات المشروط.

[شرط فوت ہوگی تو مشر وط بھی فوت ہوجائے گا۔]

اَوُفُوا بِعَهُدِی اُوْفِ بِعَهُدِکُمُ (البقرہ: ۴۴)
[تم مجھ سے کئے ہوئے وعدے وعدے و پورا کرومیں تم سے کئے ہوئے وعدے و پورا
کروں گا۔]
شرا اکط تقوی :

الله تعالى نے ياره "سيقول" ميں شرائط تقوى كو بيان فرمايا ہے، ارشاد خداوندى

ہے:

وَالْسَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْالْحِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْنَ السَّبِيلِ وَالْتَسَائِيلِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْيَتَامٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِيلِ الْمَوْفُونَ وَالسَّائِيلِينَ وَفِى الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ بِعَهُ دِهِمُ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْبَاسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ بِعَهُ دِهِمُ الْذَيْنَ صَدَقُوا وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْبَاسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ بِعَهُ دِهِمُ الْذَيْنَ صَدَقُوا وَالطَّبِرِينَ فِى الْبَاسَاءِ والطَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ الْمَلْكِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالْولِيئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة: ٢٤١) اللهِ كَالِينَ اللهِ اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلِيلِيلِ اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَاللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمَلْكَى اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُلْكَى اللهِ وَالْمُلْكَى اللهِ وَالْمُلِيلُ وَالْمُلْكَى اللهِ وَالْمُلْكَى اللهِ وَالْمُلْكَى اللهِ وَالْمُلِيلِيلُ وَالْمُولِيلُولِ اللهِ وَاللهِ وَالْمُلْكِلُ وَالْمَالِيلُولِ اللهِ وَالْمُلْكَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيُلِ وَالسَّائِلِيُنَ وَفِي الرِّقَابِ

[اوروہ شخص مال دیتا ہواللہ کی محبت میں (اپنے حاجت مند) رشتہ داروں کواور نادار نتیموں کو اور دوسرے غریب مختاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (لا چاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن حجی اللہ میں۔]

اس میں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا تذکرہ ہے، ارشاد فرمایا: اور وہ مخص مال دیتا ہواللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے حاجت مند اور ضرورت مند رشتہ داروں کو اور تیبیموں کو یعنی جن بچوں کا باپ ان کے بچین اور نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہوگیا ہوا ور ان تیبیموں کے باس مال نہ ہو، نادار اور مختاج ہوں ، ایسے تیبیموں کو مال دینا اور ان کی ضرورت کو بیس مال نہ ہو، نادار اور مختاج ہوں ، ایسے تیبیموں کو مال دینا اور ان کی ضرورت کو بوری کرنا بہت فضیلت اور ثواب کا کام ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح اپنا مال دیتا ہو مسکینوں اور (لا جار) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں اور قیدی اور غلاموں کی گردنوں کے چھڑ انے میں بھی مال خرج کرتا ہو، کوئی شخص قرض بھی بھنسا ہوا ہواور س کی وجہ سے پریشان ہواس کو قرض کے بوجھ سے چھڑ انے میں مال دینا یہ بھی بڑے تواب کا کام ہے۔ اس میں مالیات یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا میں اگیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ﴿وَاتَی الْمَالَ ﴾ کے ساتھ ﴿عَلَی حُبِّهٖ ﴾ فرمایا،
اس میں ایک اخمال ہے ہے کہ ﴿ حُبِّهٖ ﴾ کی خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو۔ اس وقت اس
کے معنی ہے ہوں کے مال خرج کرنے میں کوئی اپنی غرض نہ ہو، نام ونمود مقصود نہ ہو بلکہ
اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی بنیاد پر اپنا مال خرج کرتا ہو،
اور دوسرااحتمال ہے ہے کہ ﴿ حُبِّهٖ ﴾ کی ضمیر مال کی طرف راجع ہو۔ اس وقت اس کا مطلب
ہے ہوگا مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لئے مال خرج کرتا ہوا پنی محبوب چیز دیتا ہو، یہ اعلی

درجہ ہے اوراللہ کو بہت بیندہے۔اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنُفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّوُنَ [ہرگزتم خیر کامل کوحاصل نہیں کرسکوگے جب تک تم اپنی بیاری چیز کوخرج نہ کرو۔]

ا پنے پاس موجود مال میں جواجھی چیز ہووہ صدقہ کرنا چاہئے، بے کاراورردی چیز جواب کے سے کاراورردی چیز جواب کے سی موجود مال میں جواجھی چیز جواب کے سی کام کی نہ رہی ہوتو کہتا ہے کہ سیجہ میں دے دو، سی فقیر سکین کودے دو، اچھا مال کون سا ہے اس کا بھی قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، قرآن یا ک میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَنُفِقُوا مِنُ طَيِّبَتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الْكَرُضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيُثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا اَنُ تُغُمِضُوا فِيُهِ فَيُه

(البقره:۲۲۷)

[اسے ایمان والوا پنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے گئے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیز وں کو چھا نٹ کراس میں خرچ کر واور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو حالانکہ وہ چیزیں اگر تمہارے دق کے بدلہ میں تمہیں دی جائیں تو تم ہر گز قبول نہیں کرو گے بجز اس کے کہ کی وجہ سے چشم یوشی کر جاؤ۔]

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسی ردی چیزیں مت دو کہ اگرتم کوکوئی ایسی چیز دے تو تم کونا گواری ہواورتم اس کولینا پسندنہ کرو، ﴿إِلَّا اَنْ تُنْعُمِضُواْ فِیْهِ ﴾ اللّابیک تم چیثم پوشی

کر جاؤ۔ بادل نا خواستہ اس چیز کو قبول کر والیسی چیز دوسروں کو بھی مت دو، جو مال اپنے لئے بیند نہیں ہے وہ لئے بیند نہیں ہے وہ دوسروں کے لئے بھی بیند کر و، اور جو چیز اپنے لئے بیند نہیں ہے وہ دوسروں کے لئے بھی بیند نہروں کے لئے بھی بیند نہ کر و، نکمی چیز جو کسی کام کی نہ رہی ہومت دو، مال اور کسی چیز کی محبت کے باوجوداس کوخرج کرنا، اس کا صدقہ وخیرات کرنا یہ کمال درجہ ہے۔

## كيركاواقعه:

حضرت کیم الامت تھانوگ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مؤذن صاحب کے لئے کھیر بھیجی ، مؤذن صاحب نے خوش ہوکر بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج تمہاری امی جان نے اتن ساری کھیر بھیجی ، بچہ نے کہا بات بدہ کہ اس کھیر میں کتے نے منہ ڈال دیا تھا، مؤذن صاحب کو غصہ آیا، پیالہ اٹھا کر بھینکا تو پیالے کے دو ٹکڑے ہوگئے ، بچر رونے لگا تو مؤذن صاحب نے کہا الیی کھیر لاتا ہے اور پھر روتا ہے تو ، بچے نے کہا چلو بچھ ہیں بہتو بھیا کی ٹی ، پا خانہ صاف کرنے کا پیالہ تھا۔

تو یہ ہے کہ کمی اور ردی چیز مؤذن صاحب کو دی ، تو قر آن نے خرچ کرنے کا ایک اصول بتادیا کہ مال کی محبت ہوئے ہوئے مال خرچ کرنا یہ تقوی کی علامت ہے ، یہ ایک اصول بتادیا کہ مال کی محبت ہوئے ہوئے مال خرچ کرنا یہ تقوی کی علامت ہے ، یہ متی کی نشانی ہے۔

## نماز وزكوة كى اہميت:

آ گے فرمایا:

 نماز کی کیا اہمیت ہے اور قرآن وسنت میں اس کی کس قدرتا کید ہے؟ آپ حضرات بار ہا بیانوں میں ،تعلیم میں سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ بیندیدہ عبادت وفت پرنماز کا پڑھنا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔

روز قیامت کے جال گداز بود اولین پرشش نماز بود

نماز دین کاستون ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگھوں کی معراج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگھوں کی مطابعہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

جس حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبیں نیاز کو خاک آلود کرنا، اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا، اللہ پاک کی عظمت و کبریائی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، نماز میں یہ چیزیں بندہ کو حاصل ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نماز کی نبیاد پر انسان کو ایمان کی سندملتی ہے، یہی نماز قیامت کے دن اس کے لئے بر ہان اور رحمت ہوگی، جس کی زندگی میں نماز کی یابندی ہو اور جماعت و تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے وہ بہت بڑا سعادت مند شخص ہے، اللہ پاک ہماری زندگیوں میں نماز وں کی یابندی اور خشوع و خضوع کی کیفیت اپنے فضل سے عطافر مائے، آمین ۔ زکوۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے وہ بھی الحمد للہ آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔

## ايفاء عهد دائمي مونا جائية:

اس کے بعدارشادفر مایا:

وَالْمُونُفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَهَدُوا

[اوروہ جب وعدہ کرتے ہیں تو کئے ہوئے وعدول کو پورا کرتے ہیں۔]

اس میں معاملات آ گئے، اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اپنے عہدوں کو بورا کرنے والے ہوں، جوعہد حدود شرع میں رہتے ہوئے کسی سے کیا وہ پورا کرتا ہو، آیت کے اسلوب میں غور فرمایئے، ابھی تک ماضی کے صیغہ سے شرائط تقوی بیان فرمائے ، اب اسلوب بدل کراسم فاعل کا صیغه ارشا دفر مایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایفاء عهد دائمی ہونا جا ہے ، اتفاقی طور برکوئی معاہدہ پورا کردے تواس طرح فاجروفاسق بلکہ کا فر بھی گاہے اپنا وعدہ اور عہد بورا کرتا ہے، ہمیں بیصفت دائمی طور پراینے اندر پیدا کرنی جاہئے اور جو وعدہ کیا ہواسے بورا کرنا جاہئے، یہ ہے تقو کا کیکن ہمارا حال ایسانہیں ہے، شادی کی دعوت کے کارڈ میں لکھاہے کہ ظہر کے بعد دو بجے نکاح ہوگا اور جیار بجے تک کوئی نظرنہیں آتا ہے، یہ بھی وعدہ خلافی ہوئی، ہم دوستوں سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ پر پہنچتے نہیں، یہ بھی غلط ہے،اس میں وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے،اورا کثر ہماری وجہ سے دوسرے کے کام میں خلل بھی پڑتا ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، بھی اپنا ضروری کام چھوڑ کرا نظار کرتا ہے اور ہم وعدہ کے مطابق نہ پہنچیں تو بتایئے اس کوکس قدر کلفت ہوگی اوراس کا کتنا نقصان ہوگا؟ لہذا جو وعدہ کیا ہواس کے بورا کرنے کا خوب اہتمام کرناچاہئے۔ حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "العدة دین" وعدہ ایک قرض ہے، جیسے قرض ذمہ میں باقی ہوتا ہے ایسے ہی کیا ہوا وعدہ بھی ذمہ پر باقی رہتا ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پہلو سے اخلا قیات بھی اس میں آگئے کہ تقویٰ کے حصول کے لئے ہمارے اخلاق بھی عمدہ ہونا جا ہئے۔

## صبر بہت برطی نعمت ہے:

اس کے بعدارشادفر مایا:

وَالصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ [اورصبر کرنے والے ہیں شخی میں اور تکلیف میں اور اللہ کے لئے تشمن سے لڑائی کے وقت ۔ آ

اس میں اخلاقیات کی تعلیم فرمائی کہ تخی اور نکلیف کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوٹے دیتے ، صبر ایک ایسا ملکہ ہے اور اس میں ایسی قوت ہے کہ جس شخص کو صبر کی حقیقت نصیب ہوجائے اسے بہت ملکہ ہے اور اس میں ایسی قوت ہے کہ جس شخص کو صبر کی حقیقت نصیب ہوجائے اسے بہت بڑی نعمت مل گئی اور صبر کی تو فیق کے نتیجہ میں مذکورہ اعمال میں مدد لی جاسکتی ہیں ، جب یہ صفات زندگی میں اتر گئیں اور ہمارے اندر بیصفات بیدا ہو گئیں تو اب اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اُولئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَاُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. [یبی لوگ سچے ہیں اوریبی لوگ متقی ہیں۔] الغرض اس آیت میں اللہ تعالی نے متقین کی صفت بیان کی ہیں، جو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سنیں، جب بیتمام صفات زندگی میں آئیں گے تو تقوی زندگی میں آئیں گے تو تقوی زندگی میں آئے گا۔ان صفات میں ایمانیات بھی آگئے، عبادات بھی آگئے، معاملات بھی آگئے، اخلا قیات بھی آگئے، غرض تقویٰ بیہ ہے کہ ہر پیش آمدہ امر میں اس بات کا خیال کرے کہ اس میں اللہ اور رسول کی مرضی کیا ہے؟ اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ادا اپنی پوری زندگی گزارے ہر اوامر کواللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ادا کرے اور تمام منہیات سے اپنے آپ کو پورا پورا بچائے،اسکانا م تقویٰ ہے۔

تقوى سي حضور صلى الله عليه وسلم كى قربت:

حضرت معاذبی جبل رضی الله عنه وضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے یمن کا حاکم بناکر بھیجا، حضرت معاذبی جبل رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم کا قرب چپورٹانہیں چاہتے تھے، اس لئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً گیارہ مرتبہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تہمیں یمن کا حاکم بنانا چاہتا ہوں تب فرمانے گے یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپ کی رفاقت چپورٹانا الله صلی الله علیه وسلم آپ کی رفاقت چپورٹانا خاہیں چاہتا ہوں، پھر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو حاکم بنا کر روانہ فرمایا اور اس شہیں چاہتا ہوں، پھر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو حاکم بنا کر روانہ فرمایا اور اس شان سے روانہ فرمایا کہ خود بنفس نفیس حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مدینہ منورہ کے کنار سے تک ان کورخصت کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور حال بیہ ہے کہ حضرت معاذبین جبل رضی الله عنہ سواری پر سوار بیں اور حضور صلی الله علیه وسلم پیدل تشریف لے جارہے بیں، اس موقعہ پر حضور صلی الله علیه وسلم نے بہت سی نصیحتیں فرما کیں، یہ جسی ارشاد فرمایا: اے معاذ!اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا آئندہ جبتم مدینہ آؤگو تحقیم بیس یا کے جاور ہوں۔

تمهارا گذر میری قبر پر ہوگا، بیس کر حضرت معاذ رضی اللہ عنه زارو قطار رونے گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

ان اولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا. (مشكوة شريف ص٣٦٧)

[الے معاذ! مجھ سے قریب وہی شخص ہوگا جو تنقی ہوگا، جو بھی ہواور جہال بھی ہو۔]

چاہے کسی نسل کا ہواور چاہے جس ملک کا ہو، مجھ سے قریب وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔لہذا معلوم ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تقویٰ سے نصیب ہوگا،اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی صفت سے متصف فرمائے اور ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، تقویٰ کی رضا مندی موقوف ہے، فرمائے، تقویٰ پر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی موقوف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے، آمین۔

واخردعوا ناان الحمدللدرب العالمين \_

#### **∳ | | ∳**

# تفوی کی حقیقت اوراس کے تمرات (قبط سوم)

حکیم الامت حضرت تھانوگ نے اللہ پاک کے قول ﴿ ولباس التقوی ذالک حمیم الامت حضرت تھانوگ نے اللہ باک کے قول ﴿ ولباس التقویٰ ذالک حمیر ﴾ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے:

"اورتقوی کی بعنی ایمان کالباس جسم کے لباس سے بڑھ کرضروری ہے اور ظاہری لباس باطنی لباس بعنی تقوی کی فرع ہے۔"

اس لئے جس شخص میں جس قدراور جتنا ایمان کا لباس یعنی تقوی ہوگا اتنا ہی جسم کا لباس باقی رہے گا اور جتنا ایمان کا لباس یعنی تقوی اتر جائے گاجسم کا لباس بھی اتر جائے گاہسم کا لباس بھی اتر جائے گا، اس لئے ضروری ہے کہ باطن میں تقوی خوب جما ہوا ہو، باطن میں جس قدراللہ کا خوف ہوگا، جس قدرخشیت ہوگی جس قدرتقوی ہوگا ظاہر میں اس کا اثر معلوم ہوگا اور دل میں جس قدرتقوی ہوگا۔

#### 

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُنُ الرَّمِيْمِ تقوی کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط سوم)

الْحَمُدُ للهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُورُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّهُدِهِ اللهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَلَى اللهُ وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهِ وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهُ اللهُ

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا عُونُ الرَّحِيمِ ١ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللَّهَ وَانْتُمُ مُسلِمُونَ.

[اے ایمان والو! اللہ سے ایسا ڈرا کر وجسیا ڈرنے کاحق ہے، اور بجز اسلام کے اور بجز اسلام کے اور بجز اسلام کے اور بھر اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دو۔]

يَّا يُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ. (التوبه: ١١٩)

[اے ایمان والواللہ سے ڈرواور سچوں کے ساتھ رہو۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

#### تقوى ،خوف اورخشيت:

بزرگواورعزیز دوستو! تقوی کے متعلق گفتگوچل رہی تھی ،تقوی کے متعلق عارف باللہ حضرت مولا نامجمریسے اللہ خان صاحب نے بڑی اچھی اور عمدہ بات بیان فر مائی ہے۔ حضرت فر ماتے ہیں:

"باری تعالی نے ﴿یا یُھا الَّذِینَ الْمَنُوا اللَّهُ ﴾ میں مؤمنوں کوتقوی کا کھم فرمایا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف کرنے سے بچتے رہنا، ڈرتے رہنا، شرماتے رہنا، اس کو دوسرے مقام پر بعنوان خوف ﴿وَاَهَا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ اور تیسرے مقام پر بعنوان خشیت خوف ﴿وَاَهَا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ اور تیسرے مقام پر بعنوان خشیت ﴿ إِنَّ مَا یَخْشَی اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمُو ﴾ تعبیر فرمایا۔ لہذا ہروقت، ہرحال میں تقوی کا کی ظرون '

حضرت کے اس ملفوظ گرامی سے معلوم ہوا کہ تقوی اور خوف الہی اور خشیت الہی تنیوں کا مقصدایک ہی ہے ، کسی موقعہ پر لفظ تقوی سے بیان فر مایا اور کسی موقعہ پر لفظ خوف سے اور کسی وقت خشیت سے اس حقیقت کو آشکارا فر مایا ، مقصد رہے کہ انسان ہر موقعہ پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے سے بچتار ہے ، ڈرتار ہے اور شر ما تارہے ، جب کسی انسان کے احکام خداوندی پڑمل پیرا انسان کے اندر رہے صفت بیدا ہوگی تو گنا ہوں سے بچتار ہے گا اور احکام خداوندی پڑمل پیرا رہے گا۔

## بلاتقوى ايمان عريال ہے:

اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

"تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ اس کئے کہ تقویٰ ایمان کا لباس ہے، بلا تقویٰ ایمان کا لباس ہے، بلا تقویٰ ایمان عریاں ہے۔"

کتنی عجیب بات حضرت نے بیان فرمائی، حضرت کے الفاظ پرغور فرمایئے،

کتنے عمدہ الفاظ ہیں کہ تقوی ایمان کا لباس ہے جس طرح انسان کے لئے لباس ضروری
ہے اور لباس کے بے شار ظاہری اور باطنی فائدے ہیں اور لباس انسان کے لئے بے حد
ضروری ہے اسی طرح ایمان کے لئے تقوی بمنز لہ لباس کے ہے، ایمان کے لئے تقوی کا
لباس بے حدضروری ہے، تو جس طرح جسم لباس کے بغیر عربیاں ہے اسی طرح ایمان
تقوی کے بغیر عربیاں ہے، اس کے بعد حضرت تھانوی کے بیان
القرآن سے ایک حوال نقل فرمایا ہے کہ حضرت تھانوی کے نیان
القرآن سے ایک حوال نقل فرمایا ہے کہ حضرت تھانوی کے نیان
التَّقُولِ کَ ذَلِکَ خَیْرٌ ﴿ (الاعراف: ٢٦) کی تفسیر میں تحریفرمایا ہے:

"اورتقوی یعنی ایمان کالباس جسم کے لباس سے بڑھ کرضروری ہے اور ظاہری لباس باطنی لباس یعنی تقوی کی فرع ہے "اس لئے جس شخص میں جس قدر اور جتنا ایمان کا لباس یعنی تقوی ہوگا اتنا ہی جسم کالباس باقی رہے گا اور جتنا ایمان کالباس یعنی تقوی اثر جائے گا جسم کالباس بھی اثر جائے گا ،اس لئے ضروری ہے کہ باطن میں تقوی اثر جائے گا جسم کالباس بھی اثر جائے گا ،اس لئے ضروری ہے کہ باطن میں تقوی خوب جما ہوا ہو ، باطن میں جس قدر اللہ کا خوف ہوگا ، جس قدر دشیت ہوگی ، جس قدر رتقوی ہوگا ، خلا ہر میں اس کا اثر معلوم ہوگا اور دل میں جس قدر تقوی ہوگا ہر کام عمد گی کے ساتھ ہوگا ۔ عبادت بھی اعلیٰ درجہ کی ہوگی ، وانس ولاہیت بھی ہوگی ، دیا نت داری بھی ہوگی ، عقائد بھی اخلاص ولاہیت بھی ہوگی ، ویا نت بھی ہوگی ، دیا نت داری بھی ہوگی ، عقائد بھی

صحیح ہوں گے،معاملات بھی درست ہوں گے،اورمعاشرت بھی اچھی ہوگی اور اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے۔''

غرض جب دل میں حقیقی تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی تواس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں میں آئے گا،تواپنے اندرتقویٰ کی حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

## تقوىٰ كے جاردرج:

امام غزالی نے بہلیغ دین میں تقویٰ کے جار درجات تحریر فرمائے ہیں،ایک رسالہ ہے''اکابر کا تقویٰ 'اس میں اس مضمون کا اختصار بیان فرمایا ہے، چنانچے فرماتے ہیں تقویٰ کے جار درجے ہیں:

#### پېلادرجه:

جن چیزوں یا جن باتوں کی حرمت پرتمام علماء دین اور فقہاء شریعت کا فتوی ہے ان کا استعال نہ کرنا، بیتقوی کا پہلا درجہ ہے، کیوں کہان کے استعال سے آدمی فاسق بن جاتا ہے، بیتو عام مؤمنین کا تقوی کہلاتا ہے۔

#### دوسرادرجه:

تقوی کا دوسرا درجه سلحاء کا تقوی ہے یعنی مشتبہ چیز سے بھی پر ہمیز کرنا کیونکہ علماء شریعت نے ظاہری حالت دیکھ کراگر چہ مشتبہ چیز کوحلال کہا ہے مگر چونکہ اس میں حرمت کا اختمال ہے اور اسی وجہ سے وہ چیز مشتبہ کہلاتی ہے اس وجہ سے صلحاء اس اشتباہ کی وجہ سے اس کو بھی استعمال نہیں کرتے اور مشتبہ چیز وں سے بھی بچتے ہیں۔

#### تىسرادرچە:

تقویٰ کا تیسرا درجہ اتقیاء کا تقویٰ ہے، جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک خطرہ والی چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے بے خطرہ چیزوں کی مسلمان جب تک خطرہ وات تک اتقیاء کے درجہ کونہ پہنچے گا۔

#### جوتفادرجه:

تقوی کا چوتھا درجہ ہے ہے کہ جس چیز کے کھانے سے عبادت وطاعت پر توت ماس نہ ہواس سے پر ہیز کرنا، پر تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، البتہ یہ درجہ تو چونکہ آسان نہیں ہے اس لئے کوشش یہ کرو کہ اتقاء یاصلحاء کا تقوی حاصل ہوجائے، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اکر کسی جائز کا م کرنے سے ناجائز کا م میں پڑنے کا اندیشہ ہوتو اس جائز کا م کو بھی چھوڑ دو، اور سب سے آسان عام مؤمنین والا تقوی ہے، اس سے کم درجہ نہیں ہے، اتنی کوشش تو سب کو کرنی چاہئیہ اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیز وں سے ہرحال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہ کوئی دیکھر ماہوت بھی اور کوئی نہ دیکھر ماہوت بھی، اپنے اندر اتنا تقوی تو پیدا کر ہی لوکہ ان چیز وں کے پاس بھی نہ بھٹکو جن کی حرمت پرعلماء دین کا فتوی ہے۔

(ا كابر كا تقوى كاص: ١١٨\_١١٩)

## عارفين كے قلوب تقوى كامعدن ہيں:

فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود الحسن گنگوہی ایپ ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ يَكَ اللَّهُ اللَّهِ يَنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ ﴾ [الحايمان والو!اللّه كاتفوى اختيار كرو] تقوى اختيار كروگة و ايمان كا درخت مضبوط موگا، قوى موگا، اس كرو] تقوى اختيار كروگة و ايمان كا درخت مضبوط موگا، قوى موگا، اس كا شاخيس بهت دورتك پهيليس گا، تمام اعمالِ صالحه كى توفيق موگا، ايمان كه تمام شعبه زنده مول گا، حضرت عبدالله بن عمرضى اللّه عنهما كى روايت ب:

لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين.

ہرشیء کے لئے ایک معدن ہے اور تقویٰ کا معدن کیا ہے؟ تقویٰ کا معدن معدن کیا ہے؟ تقویٰ کا معدن عارفین کے قلوب میں تقویٰ ہوتا ہے، وہاں سے تقویٰ ماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کا خزانہ عطافر مایا ہے، جو شخص ان کی بات سنتا ہے، ان کی باتوں بڑمل کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ عطافر ماتے ہیں۔

## حضورافدس صلى الله عليه وسلم كى مجلس مباركه كااثر:

نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھتے سے ،ان کی جو کیفیت اس وقت ہوتی تھی اس کو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جنت اور دوزخ ہماری نظروں کے سامنے ہے ،یہ کیا بات یہی تھی کہ آ دمی جس قسم کے خص کے پاس بیٹھتا ہے ویسے اثرات اس کے اندر آتے ہیں ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کتنا قوی تھا کہ سی وقت یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کتنا قوی تھا کہ سی وقت یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ود ماغ سے غائب نہیں ہوتی تھیں تو پاس بیٹھنے والوں بر بھی

اس کااثر برٹتا تھا۔

## صحبت كااثر موتاہے،اس كى ايك مثال:

ایک عورت کا بچے مرگیا ہو، اس کا دل اور سینے نم سے جرا ہوا ہو، اگر وہ کسی کے پاس
آ کر بیٹے جائے تو پاس بیٹے والوں کو بیہ بات بتا نے کی ضرورت نہ ہوگی کہ میر ہے سینہ میں
غم ہے، اس کا چہرہ ہی اس کے اندر کے نم کی ترجمانی کردے گا، اور پاس بیٹے والا بھی اس
کے نم سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی غم کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں حالانکہ نہ اس
نے اپناغم ظاہر کیا اور نہ ان سے مگین ہونے کو کہا مگر اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کے
اندرایک مادہ رکھا ہے کہ وہ دوسرے کی طبیعت سے مضمون لیتی ہے، اس سے متاثر ہوتی
ہے، مثل مشہور ہے کہ خربوزہ کود کھے کرخر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔

## طبيعت مضمون ليناجا بع:

حضرت مولانالیاس صاحب رحمة الله علیه نے ایک مرتبہ فرمایا که
"هم لوگ زبان سے لینے کے عادی ہو گئے ہیں،انسان کی زبان سے جوالفاظ
نکلتے ہیں،اس سے ضمون اخذ کرتے ہیں،الفاظ تو بہت ضعیف واسطہ ہیں،اس
میں غلطی کا اختمال ہوتا ہے،اصل مضمون تو طبیعت سے لینا چاہئے۔"
ایک کی طبیعت میں جو ضمون ہے اس کی طبیعت سے وہ ضمون لینا چاہئے،اسی
واسطے ایک مرتبہ فرمایا کہ

''میں نے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرہ کی خدمت میں سہار نپور خطرت کی حدمت میں سہار نپور خطرت کی خط کھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں دہلی سے آگر پچھ روز حضرت کی

خدمت میں رہوں ، تو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نور الله مرقدہ نے جواب میں لکھا کہتم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہتم کو مجھ سے پچھ حاصل کرنے کے ليه در بيال " دومان" دورنز ديك "سب برابر ميل"

جبطبیعت میں رنگ اتناغالب آجائے جسے کہتے ہیں، 'اپنے رنگ میں رنگ

## صادقین کے ساتھ ہوجاؤ:

فلاں فلاں کے رنگ میں رنگا گیا، یہی رنگ میں رنگا جانا اعلیٰ درجہ کی چیز ہے، اگرعارفین کے قلوب کے ساتھ بیعلق قوی ہوجائے کہ آ دمی ان کے رنگ میں رنگ جائے تویقیناً اس کے دل میں تقویٰ آئے گا اور جب دل میں اللّٰد کا تقویٰ آئے گا تو کیا ایسے خص سے پھرمعاصی کا صدور ہوگا؟ اس سے تو اعمال صالحہ کا ہی صدور ہوگا، جس طرح بودے کو یانی دیاجا تا ہے اور اس سے اس بود ہے کوئر تی ہوتی ہے، وہ بود ابر طنتا ہے، اسی طرح اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ترقی ہوتی ہے اور پیجی ذہن میں رہے کہ جس طرح اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ترقی ہوتی ہے اسی طرح اعمال سیئہ وگنا ہوں سے اور فواحش سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان برائے نام رہ جاتا ہے۔ اور پھراس کے اندر ایمان اور ایمان کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی، اسی لئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! اپنے ایمان کومضبوط رکھواورمضبوط ر کھنے کی صورت بیہ ہے کہ اللہ کا تقوی کا اختیار کرو۔اور

وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ. (التوبه: ١١٩)

#### [اور پیجول کے ساتھ رہو۔]

ایک قافلہ جارہا ہے، اورایک آدمی اس قافلہ کو جانتا ہے کہ بیقافلہ کے لوگ راستہ سے واقف ہیں ان کا امیر راستہ کے نشیب وفراز سے واقف ہے، راستہ میں جہاں کہیں ضرورتوں کی سہولتیں ہیں ان کو بھی بیقا فلہ والے جانتے ہیں ایسے قافلہ کے ساتھ اگر بیآدمی ہوجائے تو منزل مقصود تک اس کے لئے پہنچنا آسان ہے۔

ایک قافلہ جج کے لئے جارہا ہے اور قافلہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی مرتبہ جج کر سکے گا، ایک کرچکے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی شخص ہوجائے تو آسانی سے وہ جج کر سکے گا، ایک غیر مسلم ہے، آج ہی کلمہ پڑھا ہے اس کوآ پ تنہائی میں بیٹھ کر وضو کر ناسکھا کیں، نماز پڑھنا سکھا کیں، مسائل سکھا کیں، کتنی دشواری پیش آئے گی اور اگر آپ اس کو مسجد میں لے جا کیں وہ مسجد میں سب کو وضو کرتے ہوئے دیکھے، نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو ان کود کھے کر بہت جلد وضو کرنا، نماز بڑھنا سکھ جائے گا، اسی لئے فرماتے ہیں:

وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ. (التوبه: ١١٩)

صادقین کے ساتھی بن جاؤتو ان شاءاللہتم بھی صادق بن جاؤگے،تمہارے اندر بھی تقویٰ آجائے گا۔

## صادقین کون لوگ ہیں؟

صادقین کون لوگ ہیں؟ صادقین وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے صدق عطا فرمایا ہے۔عقائد حقہ ان کونصیب ہیں جن پر ایمان کا دار ومدار ہے، جن پر نجات کا دار ومدار ہے، اللہ تعالیٰ کواس کے ذات وصفات کے لحاظ سے ایساہی مانتے ہیں نجات کا دار ومدار ہے، اللہ تعالیٰ کواس کے ذات وصفات کے لحاظ سے ایساہی مانتے ہیں

جیسا کہاس کا حق ہے۔"کے ما ھو اھلہ" اوران کے اعمال میں بھی صدق ہے،ان کے اعمال میں بھی صدق ہے،ان کے زندگی میں بھی صدق ہے،ان کی زبانوں پر بھی صدق ہے،ان کی زبانوں پر بھی صدق ہے،ان کی زبانوں پر بھی صدق ہے،الیسے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ تو ان کی معیت اور صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو بھی تقویٰ کا اعلیٰ درجہ عطافر مائے گا،جس سے ایمان قوی ہوگا اور ان کی صحبت کی برکت سے تم کوعقا کد حقہ،اخلاق فاضلہ، اعمالِ صالحہ، اقوالِ صحبحہ حاصل ہوں گے۔ پھر تمہاری زبان پر بھی صدق ہوگا، اخلاق میں بھی صدق ہوگا، ذندگی میں بھی صدق ہوگا، دل میں تھی صدق ہوگا، دل میں تو صادقین کی معیت اوران کا انباع بہت ضروری ہے۔

## ظاهر، باطن دونول كي اصلاح:

بزرگواور دوستو!انسان کی سعادت مندی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تقویل پیدا کرے، بزرگواور عارفین صادقین کی خدمت میں رہ کراپنے قلب اور اعمال کی اصلاح کرے، قلب کی اصلاح بھی ضروری ہے اور ظاہر میں اتباع شریعت بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، چنانچے تقویل کی حقیقت واضح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی نے ارشاد فرمایا:

تقوى وه ہے كہ جوحديث ميں ہے:

"الا ان التقوى هاهنا واشار الى صدره."

[خوب کان کھول کر دھیان سے سنو کہ تقوی یہاں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر ما کر اپناہاتھ مبارک دل پررکھ کراشارہ فر مایا کہ تقوی یہاں ہے۔]

تو معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق قلب سے ہے، ہاں ظاہری درسی بھی اس پر مرتب ہوتی ہے۔ تو اصل لغت میں اس کی حقیقت ہے ڈرنا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تخصیص ہے کہ خدا سے ڈرنا۔

پس تقوی تو افعال قلوب سے ہے تو ﴿ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ﴾ میں تو بی زمایا کہ قلب کو درست کروجو کہ قلب کی اطاعت ہے، اس کے بعد فرمایا: ﴿ وَاسْمَ عُوا ﴾ بیہ جوارح کا فعل اور اس کی اطاعت ہے، پس حاصل بیہ ہوا کہ تم ظاہر اور باطن دونوں کواطاعت خداوندی میں مشغول کرو۔''

یہ ہے اصلاح مگرہم دیکھتے ہیں کہ بعض نے تو صرف ظاہر کی درستی پراکتفا کرلیا ہے کہ داڑھی اور پاجامہ درست کرلیا اور دوسروں پر ہزارطعن کریں گے آگر چہ قلب کی حالت کیسی ہی خراب ہو؟ حدیث میں ہے کہ اخیر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جس کی حالت مہوگی کہ

"يلبسون جلود الضان والسنتهم احلى من السكر وقلوبهم امر من الذباب"

[ ظاہر میں نرم بنیں گے، ان کی زبانیں بہت میٹھی ہوگی، چکنی چیڑی ہوگی مگر قلوب ان کے گرگ سے سخت ہول گے۔]

اوراگر''یے لبسون'' کا ظاہری معنی لیاجائے تو معنی بیہ ہوں گے کہ بیلوگ فقیرانہ لباس پہنیں گے،ایک بزرگ فرماتے ہیں\_\_\_:

> ازبروں چوں گورِ کافر پر حلل واندرونِ قهر خدا عزوجل

کہ ظاہر تو بہت نیک اور باطن ایسا خبیث ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کا ظاہر بہت نیک ہوگالیکن باطن برا ہوگا، تو ہمیں ہمارے باطن کو بھی تقویٰ سے آراستہ کرنا ہے۔اگر ہمارا ظاہر نیک ہے کیکن باطن گنا ہول سے بھرا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر تقویٰ ہیں ہے، ہمیں ہمارے اندر تقویٰ بیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے ہمارے ظاہر کو اچھا بنایا ہے ایسے ہی باطن کو بھی اجھا بنانا ہے۔

یہاں ایک اور بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے باطن اچھا ہونا چاہئے ،ہم نیک عمل کرتے ہیں ،ہمارے دل میں گناہ کا خیال نہیں ہے، پھرا گرہم ظاہر کو نثر بعت کے مطابق نہیں بنائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ،ایسے بھی پچھ لوگ ہمارے معاشرہ میں ہے، جو بظاہر حال کہتے ہیں \_\_\_\_:

در عمل کوش وهرچه خواهی پوش

نیک عمل کرواور ظاہر کیسا بھی رکھواس میں کوئی حرج نہیں، صاحبو! اس مقابل کے دعویٰ میں دو جزء ہیں: ایک تو ہے کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے تو اس دعویٰ کی تو نصوص سے تغلیط ہوگئی بعنی اس دعویٰ کا غلط ہونا ثابت ہوگیا۔ دوسرا جزیہ کہ باطن ٹھیک ہونا چاہئے تو ہے بات تو درست ہے؛ مگر یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان لوگوں کا باطن درست ہے کیونکہ ظاہر، باطن کے تابع ہوتا ہے، اگر باطن درست ہوتا تو ظاہر جو کہ تا بع ہوتا ہے، اگر باطن درست ہوتا تو ظاہر جو کہ تا بع ہوہ کیسے درست نہ ہوتا؟ اگر آپ کسی حاکم کے پاس جاویں اور آپ سلام بھی نہ کریں اور جب بازیس ہوتو آپ اگر آپ کی محبت وعظمت سے پُر ہے تو وہ حاکم کے گا کہ ہر گر جمکن کہیں کہ جناب میرا قلب آپ کی محبت وعظمت سے پُر ہے تو وہ حاکم کے گا کہ ہر گر جمکن

نہیں کہ قلب میں محبت وعظمت ہواور پھر گردن نہ جھک جائے ،تو اگر ظاہر خراب ہے تو یہ دلیل ہوسکتی ہے اس کی کہ باطن بھی درست نہیں۔

(وعظالتقو يل بحواله حقيقت تصوف وتقوي كاص:٣٢\_٣١)

بزرگواور دوستو! آپ کواندازه ہوگیا ہوگا کہ تقویٰ کی کس قدراہمیت ہے اوراپنی زندگی کواور اپنے دل کوتقویٰ سے مزین کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ تقویٰ سارے اسلامی احکامات کی غایت ہے۔ اسلام کی ہرتعلیم کا مقصد اپنے ہرممل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے۔

## تقوی پراللہ کے وعدے:

اور الله پاک نے قرآن مجید میں تقویٰ پر بڑے بڑے وعدے بیان فرمائے ہیں، متقی حضرات ہی تمام اخروی نعمتوں کے سخق ہیں، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور متقین کے لئے دنیاوآ خرت میں کیا کیا وعدے کئے گئے ہیں؟ وہ قرآن کی آ بیوں کے ساتھ آ یکی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

## ا....الله كي معيت:

#### ٢.... تقوى سے كاميانى:

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا وَلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. (المائده: ٠٠١)

[سواع قل مندول! الله سے دُروتا كه مُ فلاح پاؤ-]
اس آیت میں تقوی برفلاح كاوعده ہے۔

#### سى متقيول بررحمت خداوندى:

وَهَلْذَا كِتَابٌ اَنزَلُنَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الانعام:۵۵)

[اور بیر کتاب ہے اس کوہم نے اتاراہے برکت والی بنا کرتواس کی پیروی کرو اور ڈروتا کہم پررمم کیا جائے۔]

اس آیت میں متقین پر رحمت خداوندی کا وعدہ ہے۔

## ٧ .....قيامت كدن متقى الله تعالى كے مہمان ہوں گے:

يَوُمَ نَحُشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحُمٰنِ وَفُدًا. (المريم: ٨٥)

[جس دن ہم متقبول کورخمٰن (کے دارالنعیم) کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔]
تقوی پر اللّہ تعالی کی طرف سے کتنا بڑا اعز از ہے، اللّہ ہم سب کوتقوی نصیب فرمائے؛ آمین۔

## ۵....رحمت ،نور ،مغفرت سب تقوی کی برکت:

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤُتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنُ رَّحُمَتِهِ وَيَجُعَلُ لَّكُمُ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ وَيَغُفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ. [اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواوراس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے اور تمہارے لئے نور پیدا کردے جس کی روشنی میں تم چلوا ور تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔]

اگر ہمارے اندرتقویٰ ہوگا تو ہمارے ہمل کا بدلہ ہمیں دوہرا ملےگا،اوراللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت ملے گی جس سے قق و باطل خود ہم پر روشن ہوجائے گا، نیز اللہ کی طرف سے متقین کے لئے اس آیت میں بخشش کا بھی وعدہ ہے۔

## ٢....قرآن متقيول كے لئے ہدايت ہے:

اَلْمَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيُبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. (البقره: ۲۰۱) [بيركتاب السي ہے جس ميں كوئى شبہ بيں ہے۔ راہ بتلانے والى ہے خداسے ورنے والوں كو۔]

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔

## ٤.... أسان وزمين كى بركتون كا كطلنا:

وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ اللَّهُ رَى الْمَنُوُا وَاتَّقُوُا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ (الاعراف: ٩٦)

[اگربستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز کرتے تو ہم ان پرضرور آسان اورز مین کی برکتیں کھول دیتے۔]

٨....متقى لوگ مدايت بربين اوروبى فلاح يانے والے بين:

أُولَائِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِّهِمُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ. (البقره: ۵)

[ یہی لوگ جومتی ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی متقی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔] لوگ فلاح یانے والے ہیں۔]

## ٩....متقبول كے اعمال مقبول ہيں:

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. (المائده: ٢٧) والتَّدُوبِسِ مَتَقَيُول بَي عَيْلَ الْمُتَّقِينَ. (المائده: ٢٧)

## الله متقیول کادوست ہے:

وَ اللَّهُ وَلِيُّ المُتَقِينَ. (الجاثية: ١٩)

## اا....خداکے یہاں تقویٰ برعزت:

إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات: ١٣)

[بالله كنزديكتم مين سب سيعزت والاوه هي جوتم مين سب سيزياده
متقى ہے-]

الله اکبر! اندازہ لگائے الله پاک کے یہاں تقوی کی کتنی قدر ہے اور متقبوں کے کتنی قدر ہے اور متقبوں کے لئے خدا کے یہاں کتنا بڑا درجہ ہے۔ اکرم، افعل انفضیل کا صیغہ ہے جس سے مزید عزت وقابل اکرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔

## ١٢....متقيون كالبهترين انجام:

وَ الْلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى. (النساء: ٧٧)
[اورآ خرت كا انجام ال كے لئے بہتر ہے جواللہ تعالی سے ڈرے۔]

یعنی جواللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے آخرت ان کے لئے بہتر ہے، وہاں ان کا بڑا اعز از ہوگا، ایک اور مقام برار شادفر مایا:

وَلَدَارُ الْاحِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقُوا اَفَلاَ تَعُقِلُونَ. (اليوسف: ٩٠١) [اوربشك آخرت كا گھران كے لئے جوڈرتے ہیں بہتر ہے تو كياتم نہيں سجھتے؟] ایک اور مقام برارشادفر مایا:

> وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. (الاعراف: ١٢٨) [بشيك نيك انجام متقيول كاس-]

> > نيز فرمايا:

وَلَلدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ . (الانعام: ٣٢)

[اورآ خرت كا گھران كے لئے بہتر ہے جواللہ سے ڈرتے ہیں]
نیز فرمایا:

وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولَى. (طُهُ: ١٣٢) [نيك انجام تقوى والول كاسے]

نيزارشادفرمايا:

تِلُكَ اللَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْآرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . (القصص: ٨٣)

[اورآ خرت كا گهر ہم ان كوديں كے جوزمين ميں نه برا أئى جا ہے ہيں اور نه فساد اور نيك انجام متقيوں كا ہے۔]

اور نيك انجام متقيوں كا ہے۔]

نيز ارشا وفر ما با:

وَالْاَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقِیْن. (الزخرف: ۳۵)

[اورآخرت تیرے پروردگارکے یہال متقبول کے لئے ہے۔]

ان آبیتوں میں تقویٰ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بشارت دی گئی ہے،
کہ آخرت میں متقبول کو بہت بہتر اجراور بدلہ ملے گا، جولوگ آخرت کی نعمتوں کو بجھتے ہیں۔
وہان آبیوں میں دی ہوئی بشارت کو بجھ سکتے ہیں۔

سا..... متفیوں کے لئے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت اور برا بھاری اجرہے:
یا یُھا الَّذِیْنَ امَنُو ا اِنْ تَتَقُوا اللّٰہ یَجُعَلُ لَّکُمُ فُرُقَانًا وَّیُکَفِّرُ عَنْکُمُ سَیِّ اَنِّکُمُ
وَیَغُفِرُ لَکُمُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیْمِ. (الانفال: ۲۹)

[احایمان والو! اگر الله سے ڈرتے رہوگے (تو) وہ (یعنی الله تعالیٰ) تم کو
ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کردے گا اور تم کو بخش
دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

یعنی تقوی کی برکت سے ق تعالی تمهارے دلوں میں ایک نورڈال دے گاجس سے ذوقا و وجداناحق وباطل اور نیک و بدمیں فیصلہ اور تمیز کرسکو گے۔

## ١٨ ..... اعمال كي مقبوليت اور مغفرت كاوعده:

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا . يُصُلِحُ لَكُمُ اَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيُمًا. (الاحزاب: ١٤٠٠)

[اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور درست بات کہو، اللہ تعالی (اس کے صلہ میں) تمہارے اعمال قبول کرے گااور تمہارے گناہ معاف کردے گااور جواللہ

تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گاسووہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔]

#### ۵۱.....مغفرت اورعزت واجر کی بشارت:

إِنَّمَا تُنُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكُرَ وَخَشِى الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغُفِرَةٍ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغُفِرَةٍ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَ

[بس آپ تو صرف ایس شخص کو ڈراسکتے ہیں جونفیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈریسو آپ اس کو مغفرت کی وعزت کے اجر کی بشارت سناد ہجئے۔]

## ١٧....دل جابى چيزين تقوى كى بركت سے:

وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِمُ ذَلِکَ جَزَاؤُا الْمُحُسِنِيْنَ. (الزمر: ٣٣.٣٢) يَشَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِمُ ذَلِکَ جَزَاؤُا الْمُحُسِنِيْنَ. (الزمر: ٣٣.٣٢) [ اور جولوگ جي بات لے کرآئے اور (خود بھی) اس کو سے جانا تو وہ لوگ پر بہیزگار ہیں وہ جو کھ چاہیں گان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس سب پہیزگار ہیں وہ جو کھ چاہیں گان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس سب کھے ہے، بیصلہ ہے نیک کارول کا۔]

#### اسسگناهون کا کفاره:

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنُهُمُ اَسُواَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجُزِيَهُمُ اَجُرَهُمُ بِاَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعُمَلُونَ. (الزمر: ٣٥)

[تا کہ اللہ تعالی ان سے ان کے برے مملوں کو دور کردے اور ان کے نیک کاموں کے خوش تواب دے۔] کاموں کے عوض تواب دے۔] ایک اور موقعہ پرارشا دفر مایا: وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنُهُ سَيِّا تِهِ وَيُعُظِمُ لَهُ اَجُرًا. (الطلاق: ۵)

[اورجوالله سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کردے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔]
دے گا۔]

## ٨ ..... و الول سے الله راضى ہے:

رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِکَ لِمَنُ خَشِی رَبَّهُ . (البینة: ۸)

[ خداان سے خوش رہے گا اور وہ اللّٰہ سے خوش رہیں گے، یہ (جنت اور رضا)

الشخص کے لئے ہے جواپنے رب سے ڈرتا ہے۔]

إِنَّ الَّذِینَ یَخُشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّا بَحُرٌ کَبِیرٌ. (الملک: ۱۲)

[ جولوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا

تواب ہے۔]

## ١٩..... والول كے لئے بِكمان روزى:

وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا. وَّيَرُزُقُهُ مِنُ حَيُثُ لَا يَحُتَسِبُ. (الطراق:٣٢)

[اورجوض الله سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔]

## ۲۰.... ورنے والوں کا کام اللہ تعالیٰ آسان کردےگا:

وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مِنُ آمُرِهٖ يُسُرًا. (الطلاق: ٣)
[اورجوض الله عيدُ رك الله تعالى الله على الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الل

## ۲۱..... ورنے والوں کے لئے طرح طرح کی تعتیں:

قُلُ اَوُنَبِّئُكُمُ بِخَيْرٍ مِّنُ ذَٰلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرِى مِنُ تَكُرِي مِنُ تَكُرِي مِنُ اللَّهِ وَاللَّهُ تَحُرِهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مَالُعِبَاد.

(آلعمران:۱۵)

آپ فرماد یجئے کیا میں تم کوالیں چیز بتلادوں کہ جو بدر جہا بہتر ہے تہہاری ان کے چیز وں سے (سوسنو) ایسے لوگوں کے لئے جواللہ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پنچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور (ان کے لئے) ایسی بیبیاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور (ان کے لئے) خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔]

## ۲۲....متقیوں کی مہمانی:

لٰکِنِ الَّذِیُنَ اتَّقُواْ رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنْتُ تَجُرِیُ مِنُ تَحُتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِیُنَ فِیْهَا نُزُلًا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِّلَابُرَادِ. (آل عمران: ۱۹۸) فِیْهَا نُزُلًا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِلَابُرَادِ. (آل عمران: ۱۹۸) فِیْهَا نُزُلًا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِلَابُرادِ. (آل عمران: ۱۹۸) آلیکن جولوگ اپنے پروردگار سے ڈریں ان کے لئے باغات ہیں جن کے اللہ کی نہریں جاری ہول گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ یہ نیک بندوں کے لئے بدر جہا ہمیشر ہیں۔ آ

#### ۳۲۰.... جنت کے چشمے:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ. أَدُخُلُوهَا بِسَلْمٍ الْمِنِيُنَ. (الْحِينَ ٢٦،٢٥)

[ بے شک متنقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ( کہا جائے گا) ان میں امن سے سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔]

## 

جَنْتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهِارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وُنَ كَذَلِكَ يَجُزِى اللّهُ الْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ تَتَوَفِّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ مَلَمُ عَلَيْكُمُ ادُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ. (النحل: ٣٢،٣١) سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ. (النحل: ٣٢،٣١) إيميشه رہنے كے باغ جن ميں وہ داخل ہول گے، ان كے ينچنهريں جارى بيں ان كے لئے ان باغول ميں وہ ہوگا جووہ چا بيں گے، الله متقبول كواليى ہى جزاء ديتا ہے جن كى روح فرشتے اليى حالت ميں قبض كرتے ہيں كہ وہ (شرك) پاك ہوتے ہيں وہ (فرشتے) كہتے جاتے ہيں السلام عليم تم جنت ميں حلے جانا اپنے اعمال كيسب-]

#### ۲۵ .... جنت کے انعامات:

قُلُ اَذَلِکَ خَیْرٌ اَمُ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ . (الفرقان: ۱۵)

[آپمنکرین سے فرماد یکئے بھلایہ (عذاب) بہتر ہے یا ہمیشہ کی بہشت جس
کامتقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔]
ایک اور جگہ ارشا و فرمایا:

هَذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَا إِنَّ حَدُّتِ عَدُنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبُوابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمُ الْاَبُوابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمُ قَصِراتُ الطَّرُفِ اَتُرَابٌ. هذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هذَا فَرَوْقُنَا مَا لَهُ مِنُ نَفَادٍ.

(سوره ص : ۴۹ سے ۵۲)

[ایک نصیحت کامضمون تو یہ ہو چکا اور پر ہیز گاروں کے لئے (آخرت میں)
اچھاٹھکانہ ہے لیعنی ہمیشہ کے باغات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے
ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں (جنت کے
خادموں سے) بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوا ئیں گے اور ان کے
پاس نیجی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گی (اے مسلمانو!) یہ وہ (نعمت) ہے جس کاتم
سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے، بےشک یہ ہماری عطاہے جس کے
لئے ختم ہونا نہیں ہے۔]

ایک اورجگه ارشاد فرمایا:

لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنُ فَوُقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِى مِنُ الْكُولِةِ الْكَوْ الْكُولِةُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. (الزمر: ٢٠) تُحْتِهَا الْكَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. (الزمر: ٢٠) [ليكن جولوگ اپن بروردگار سے ڈرے ان كے لئے بالاغانے ہیں، ان بالاخانوں كے اوپر بالاخانے بنائے ہوئے ہیں ان كے نیچنہ بی جارى ہیں، اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔]
اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔]
ایک اور جگہ ارشا وفر مایا:

وَسِيُقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَائُوهَا وَفُتِحَتُ ٱبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ. وَقَالُوا الْحَـمُـدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَاوُرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ آجُرُ الْعَمِلِينَ. (الزمر: ٣٥/٥٥)

[اور جولوگ اینے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہوکر جنت کی طرف روانہ کئے جاویں گے یہاں تک کہ جب وہ اس (جنت) کے پاس پہنچیں گے اوراس کے دروازے (پہلے سے) کھلے ہوئے ہوں گے (تا کہ ذرا بھی دیرینہ لگے )اور وہاں کے (محافظ )فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیمتم مزہ میں رہو سواس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہوجاؤ اور وہ (داخل ہوکر) کہیں گے کہاس اللّٰہ کا (لا کھ لا کھ)شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سجا کیا اور ہم کواس سرز مین کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں جہاں جا ہیں مقام کریں، یس (نیک)عمل کرنے والوں کا احیصابدلہ ہے۔]

ابک اورجگهارشادفر مایا:

إِنَّ الْـمُتَّقِينَ فِي مَقَام اَمِين. فِي جَنَّتٍ وَّعُيُون . يَلْبَسُونَ مِنُ سُنُدُس وَّالسَّتُبُرَق مُّتَقْلِبِلِيُنَ. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنلَهُم بِحُورِ عِينِ. يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلَّ فَاكِهَةٍ المِنِينَ . لَا يَذُو قُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضًلا مِّنُ رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (الدخان:۵۱ عـ ۵۷)

آبے شک خدا تعالی سے ڈرنے والے امن (چین) کی جگہ میں ہوں گے،

باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، (اور) وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز
ریشم کا آمنے سامنے بیٹے ہوں گے (اور) یہ بات اسی طرح ہے اور ہم ان کا
گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کریں گے (اور) وہ وہاں
اطمینان سے ہرسم کے میوے منگاتے ہوں گے (اور) وہاں بجزاس موت کے
جود نیا میں آنچکی تھی اور موت کا ذا گفتہ بھی نہ چکھیں گے (لیمنی مریں گے نہیں)
اور اللہ تعالی ان کو دوز خ سے بچالے گا۔ یہ سب آپ کے رب کے فضل سے
ہوگا۔ یہی بڑی کا میا بی ہے۔]

ایک اورجگه ارشا دفر مایا:

وَأُزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ. (قَ: ٣١) [اور جنت متقبول كِقريب كى جائے گى، دور نہيں ہوگى] الك اور جگہ ارشا دفر مایا:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ عِنْدَ مَلِيُكٍ مُّقْتَدِر. (القر:۵۵،۵۳)

[بشکمتقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قوت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔]

ایک اور جگه ارشا دفر مایا:

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنُدَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ النَّعِیْمِ. (الملک: ۳۴)

[بشک متقبول کے لئے ان کے پروردگار کے ہال نعمتوں والے باغ ہیں۔]

ایک اور جگہ ارشا وفر مایا:

إِنَّ الْـمُتَّ قِيُـنَ فِي ظِـللٍ وَّعُيُونِ. وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشُتَهُونَ. كُلُوا وَاشُرَبُوا هَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

(المرسلات:۲۲۷)

[بے شک متقی لوگ سابوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جس قسم سے چاہیں (اور ان سے کہا جائے گا) کہ اپنے اعمال کے (نیک) صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ ہیو، ہم نیک لوگوں کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔]
ایک اور جگہ ارشاد فر مایا:

إِنَّ لِلُمُتَّقِيُنَ مَفَازًا . حَدَائِقَ وَاعَنَابًا. وَّكُوَاعِبَ اَتُرَابًا. وَّكَاسًا دِهَاقًا. لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَّلَا كِذَّ بًا . جَزَاءً مِّنُ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا.

[ب شک متقیوں کے لئے کامیابی ہے (بینی کھانے اور سیر وتفری کو) باغ (جن میں طرح طرح کے میوے اور) انگور ہیں اور (دل بہلانے کو) نوخواستہ ہم عمر عور تیں ہیں اور (بینے کو) لبالب بھرے ہوئے جام شراب اور وہاں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ بیان کوان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے۔]

ایک اور جگه ارشاد فرمایا:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواى. (النازعات: ٢٠، ١٣)

[اور جوشخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااوراس نے اپنے نفس کوخواہش سے روکا توبے شک اس کاٹھ کانہ جنت ہوگا۔]

ایک اورجگه ارشا دفر مایا:

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. (الرحمٰن: ٢٦) [اورجو شخص اینے رب کے سامنے کھڑ ہے ہونے سے (ہروقت) ڈرتار ہتا ہو اس کے لئے (جنت میں) دوباغ ہول گے۔]

بزرگواوردوستو! آپ نے بیآ بیتی ساعت فرمائیں، متقیوں کے لئے کیسی کیسی بیشارتیں ہیں اوران کے لئے کسی کیسی بیسی نعمتیں تیار کررکھی بیشارتیں ہیں اوران کے لئے ان کے مہر بان رب نے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کررکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ، اللہ کا خوف اور خشیت بہت ہی اہم چیز ہے، کوشش کر کے مجاہدہ کرکے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کا انتاع کر کے اپنے دل میں بیبیش بہا دولت تقویٰ پیدا کرنا چاہئے ، اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائے ، تقویٰ کے اوپر جنت کے وعد سے بین ، اسی طرح جہنم سے نجات کا بھی وعدہ ہے، چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے۔

٢٧....متقيول كوجهنم سينجات:

وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيها جِثِيّاً. (المريم: ٢٧)

[ پھر ہم ان کو جوڈ رے دوز خ سے بچالیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل پڑار ہنے دیں گے۔]

وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ. (الزمر:١١)

[اورجولوگ (شرک و کفر سے ) سے بچتے تھے اللہ تعالی ان کو کامیا بی کے ساتھ (جہنم سے ) نجات دے گا ان کو (ذرا) تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ ممکین

ہوں گے۔]

وَوَقَاهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. (الدخان: ۵۲) [اورالله تعالى ان كودوزخ كعزاب سي بجال كار]

إِنَّ الْمُتَّ قِيُنَ فِى جَنَّتٍ وَّنَعِيمٍ. فَكِهِينَ بِمَا اللَّهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَلْهُمُ رَبُّهُمُ وَبُهُمُ عَذَابَ الْجَحِيم. (الطور: ١٥،٨١)

[متقی لوگ بلاشبہ (بہشت کے ) باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے (اور) ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے اور ان کا پروردگاران کوعذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔]

اَ لَا خِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ مَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. ينعِبَادِ لَا خَوُثُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمُ تَحْزَنُونَ. (الزخرف: ٧٧، ٢٨)

[ تمام (دنیوی) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے (اورمونین کوخدا تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ) اے میرے بندوتم پرآج کوئی خوف نہیں اور نہ تم ممکین ہوں گے۔]

#### ۲۷....انتفاء خوف وحزن دنیامی*ن بھی اور آخرت میں بھی*:

اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُزَنُونَ. الَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. (اليونس: ٢٢، ٣٣)

[یادرکھو!اللہ کے دوستوں پرنہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں (اور وہ وہ ہیں جو )ایمان لائے اور پر ہیز کرتے ہیں۔] بزرگو! قرآن مجید کی چندآیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تقویٰ کی برکات کتنی ہیں اور تقویٰ کے کیا فضائل ہیں، تقویٰ برایک مقام براللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### ۲۸....د شمنول سے حفاظت

وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا . (آل عمران: ۱۲۰) [اگرتم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا توان (کفاروشرکین) کی تدبیری اور چالیں ومکاریاں تم کو کچھنقصان نہیں پہنچاسکتیں۔]

یہ ۲۸ فوائد بیان کئے، چالیس سے زائد آیتوں میں اللہ نے متقین کے لئے بشارتیں بیان کی ہیں۔اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فر مائے اور اپنے فضل بشارتیں بیان کی ہیں۔اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فر مائے اور اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت اور حسن خاتمہ نصیب فر ماوے اور اسی طرح ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فر مائے ؟ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

#### & **| | |** | | |

# تفوی کی حقیقت اوراس کے تمرات (قبط چہارم)

حضرات! معاصی سے اجتناب تقویٰ کے لئے بہت اہم ہے۔ جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑے وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ کامل اور حقیقی متقی وہی ہے جواللہ تعالی کے اوامر کو پورا کرے، نواہی سے اجتناب کرے کیونکہ گناہ ومعصیت تو زہر قاتل ہے۔ ہم بڑی بڑی نفل عبادت کر لیتے ہیں، صدقہ وخیرات، نفلی حج اور عمرہ کر لیتے ہیں مصدقہ وخیرات، نفلی حج اور عمرہ کر لیتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اوامر پر عمل کرنے کے ساتھ نواہی اور گناہوں سے بھی اجتناب ضروری ہے۔

تقوی اورخوف الہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کوعظمت الہی اورخوف الہی کا استحضار رہتا ہے ان کے لئے طاعت وعبادت بھی آسان ہے اور گنا ہوں سے بچنا بھی آسان ہے۔خوف الہی بڑے سے بڑے گناہ سے خفاظت کے لئے زبر دست آڑ سے۔ اگر تقوی اور اللہ کا خوف نہ ہوتو انسان سب کچھ کر گذرتا ہے اور خوف الہی ہوتا ہے تہ تنہائیوں میں بھی وہ گنا ہوں سے بچتا ہے۔

#### **€ 1 Y →**

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُنُ الرَّمِيْمِ تقوی کی حقیقت اوراس کے ثمرات (قسط چہارم)

الْحَمُدُ للهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُورُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوكَّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّهُدِهِ اللهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَتَعَلَى اللهُ وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاَهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهِ وَاصَحَابِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَاهُلِ طَاعَتِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهُ اللهُ

فَاعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللّا وَانْتُمُ مُسلِمُونَ. يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللّا وَانْتُمُ مُسلِمُونَ.

[اے ایمان والو! اللہ سے ایسا ڈرا کر وجسیا ڈرنے کاحق ہے، اور بجز اسلام کے اور بجز اسلام کے اور بجز اسلام کے اور بھر اسلام کے اور سی حالت پر جان مت دو۔]

ياً يُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ. (التوبه: ١٩١)

[اے ایمان والواللہ سے ڈرواور پیجوں کے ساتھ رہو۔]

صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين.

#### تقوی کے درجات:

بزرگواور دوستو! تقویٰ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، تقویٰ کے چار درجات امام غزالی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کئے تھے۔بعض حضرات نے ذراعنوان بدل کراس طرح بھی بیان فر مایا ہے کہ تقویٰ کے تین درجے ہیں۔ تین کہویا چار کہو،سب کامال ایک ہی ہے۔

ان حضرات نے فرمایا کہ تقوی کا پہلا درجہ کفروشرک سے بچنا ہے۔اس معنی کے اعتبار سے ہرمسلمان کومتی کہا جاسکتا ہے۔اوراللدرب العزت کے اس فرمان ﴿ وَ اَلْزَ مَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي ﴾ (افتح: ٢٦) میں تقوی سے یہی درجہ مراد ہے۔

۲.....تقوی کا دوسرا درجہ ہراس چیز سے بچنا ہے جواللد تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد بک بیندیدہ نہ ہو۔ یہی درجہ دراصل مطلوب ہے،اور قرآن وحدیث میں تقوی کے جوفضائل اور برکات بیان کئے گئے ہیں وہ اسی درجہ پر موعود ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما به بأس. (مشكوة: ٢٣٢)

[ یعنی انسان اس وقت تک متنقی نہیں ہوسکتا جب تک کہ بےخطرہ والی چیزوں کو خطرہ والی چیزوں کو خطرہ والی چیزوں کو خطرہ والی چیزوں کے خاطر نہ چھوڑ دے۔]

نیز مدیث میں ہے:

الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات

استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الخ (مثكوة:٢٢١)

[ یعنی جو چیزیں حلال ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی ظاہر ہیں ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جوالی مشتبہ چیز وں سے بچے گا وہ ایپ دین اور آبر وکو بچالے گا اور جو مشتبہ چیز وں کواختیار کرے گا وہ حرام میں پڑجائیگا۔]

ساسستیسرادرجه تقوی کاوه ہے جوسب سے اعلیٰ ہے۔ بیدرجه انبیاء کیہم الصلوة والسلام اوران کے خاص نائبین اولیاء اللہ کونصیب ہوتا ہے، یعنی اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچالینا اور اللہ کی یاداور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا ۔ فیقی تقوی کی ہی ہے کہ بالکلیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے، چنانچہ آیت کریمہ

ياً يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

[اے ایمان والو!الله کا تقوی اختیار کروجیسا که تقوی کاحق ہے۔]

میں اسی تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انبیاعلیہم السلام کا تقوی اعلی درجہ کا تقوی ہوتا تھا اور تمام انبیاء کیہم السلام کے سردارامام الانبیاء حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تقوی ، الله اکبر! کیسا ہوگا؟ ہم اور آپ اس تقوی کی کیفیت اور کمیت کوسوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کا تقوی توسب سے برا صرحے۔ خود آقائے مدنی صلی الله علیہ وسلم کا تقوی توسب سے برا صرح ہے۔ خود آقائے مدنی صلی الله علیہ وسلم نے ایک موقعہ برارشا دفر مایا:

انی اتقاکم اللّٰه

[میںتم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تمہارے اندرسب

سے زیادہ متقی ہوں۔]

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے افضل ترین شخص حضرت ابو بکر صد این طاقع کی ، خلفائے راشدین کا تقوی کی ، عشرہ کا تقوی ، بدری صحابہ کا تقوی ، از واج مطہرات کا تقوی ، بنات طاہرات کا تقوی اور پھر دیگر صحابہ وصحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقوی اور ان کے بعد تابعین ، تبع تابعین ، صلحاء امت ، اولیاء اللہ کا تقوی کی کتابوں کے اندر ان بزرگوں کے تعوی کے عجیب عالمت لکھے اندر ان بزرگوں کے تقوی کے عجیب عالمت لکھے ہوئے ہیں ۔ آپ نے بار ہا سنے اور پڑھے ہوں گے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تقوی کے واقعات آپ کے سامنے گاہے گاہے بیان بھی کئے ہیں ، یہ حضرات تقوی کے کا تھوی کی برکت سے صحابہ کے اعلی درجہ پر فائز تھے ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور فیض کی برکت سے صحابہ میں بھی اعلیٰ درجہ کی اتقوی تھا۔

#### حسن بقري اورخوف خدا:

اولیاء امت کے تقویٰ کے واقعات بھی عجیب عیب میں۔ دل جا ہتا ہے کہ آج ان بزرگوں اور اولیا اللہ کے تقویٰ کے پچھوا قعات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
تصوف کے امام حضرت حسن بھری جہت او نچے درجہ کے تابعین میں سے بیں۔ آپ نے ایک سوبیس صحابہ کی زیارت فر مائی ہے، آپ کے بیشار فضائل ومنا قب بیں۔ آپ ایک سوبیس صحابہ کی زیارت فر مائی ہے، آپ کے بیشار فضائل ومنا قب بیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے متقیوں میں سے تھے۔

تصوف کی اصطلاح میں ایک کیفیت ہے جسے احسان کہتے ہیں، احسان کامعنی

تقویٰ کی حقیقت اوراس کے ثمر اِت:۴

یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کے حضور اور سمامنے ہونے کا ہر وفت تصور رہے۔ اسے مشاہدہ اور استغراق بھی کہتے ہیں۔

حدیث جرئیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جرئیل نے بو چھا: اخبرینی عن الاحسان قال ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. (مشکوة)

[الے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایئے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہتم اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اس کود کیورہے ہو، اگر ابیاممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے تو پھر بید دھیان میں رکھو کہ وہ تہمیں دیکھر ہاہے۔]

حضرت حسن بصری پرید کیفیت بہت غالب تھی۔وہ اللہ کی جلالت شان سے ہر وقت خائف وتر سال رہتے تھے۔ان کی روحانی کیفیت تو پتھی:

ذک رک ف ی ف م ی و خیالک ف ی عین ی و مشواک ف ی عین ی و مشواک ف ی قاب ی ف ایس ت تعیی و مشواک میری زبان بر، تیرااخیال وتصور میری آنگھول میں اور تیرا شمکانه میراقلب ہے ۔ پس توغائب کیسے ہوسکتا ہے؟ ]

گویااس شعر کے حقیقی معنی میں مصداتی تھے \_\_\_\_:

بیا ہے نظرول میں کچھ ایبا کہ جدھر دیکتا ہول ادھر تو ہی تو ہے جدھر دیکتا ہول ادھر تو ہی تو ہے

یونس بن عبید سے کسی نے سوال کیا'' آپ کسی ایسے خص کو بھی جانتے ہیں جو حسن بھری کی طرح عمل کرتا ہو؟''

کہنے لگے' عمل کرنا تو بہت دشوار ہے، میں نے توابیا شخص بھی نہیں دیکھا جوان کے اقوال کی طرح اقوال کہتا ہو۔''

اس کے بعدانہوں نے حضرت حسن بھری کی توصیف کرتے ہوئے بیان کیاوہ جب آتے تو اسیامعلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قریبی دوست کو ڈن کر کے آرہے ہیں۔ جب بیٹھتے تو اس قدراداس ہوتے تھے کہ گویا ایک قیدی ہیں جس کے تل کا حکم دیا جا چکا ہے اور جب ان کے سامنے دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا تو ان پر ایسی دہشت طاری ہوتی تھی گویا دوزخ ان کے سیامنے دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا تو ان پر ایسی دہشت طاری ہوتی تھی گویا

(شذرات الذهب:۱/ ۱۳۸)

جب ان کا انقال ہوا تو لوگوں نے ہا تف غیبی کی نداستی کہ آخرت کا فکر اور حزن و ملال دنیا سے رخصت ہوگیا۔ آپ بہت ہی بے قر ارر ہے تھے۔ کسی نے بوچھا حضرت آپ کا حال کیسا ہے؟ فر مایا میر احال ایسا ہے جیسے کچھلوگ شتی میں سوار ہوں اور کشتی دریا میں چل رہی ہواور موجوں کے تھیٹر وں سے اور دریا کے تلاظم و تموج سے شتی ٹوٹ جائے اور ایک شخص کسی تختہ پر رہ گیا ہواور دریا بہت گہرا ہوتو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ سمجھے گا کہ شاید اب ڈوبا، تب ڈوبا۔ جتنی بے قراری و بے چینی واضطراب کی کیفیت اس کی ہوگی اس سے ذیا دہ بے قراری اور اضطراب مجھے ہے۔

آپ پرخوف کاغلبہ تھا کہ ایک موقع پریتمنا ظاہر کی کہ کاش میں وہ مخص ہوتا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائیگا، (جسکا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے)اس کا پیمطلب

نہیں کہ آپ کوجہنم کا شوق تھا بلکہ مطلب پیتھا کہ جوسب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گااس کے بارے میں بیتو طے ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔اسی وجہ سے تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔آپ کوایمان پرخاتمہ کی اس قدر فکرتھی۔ (فیض ابرار:۵/۲۵۹)

#### سعيد بن جبيراً ورخوف خدا:

سعید بن جبیر تابعین میں ایک بہت بڑے زبر دست عالم ہیں، آپ تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔حضرت ابن عباسؓ کے شاگر دوں میں سے تھے۔تفسیر وحدیث دونوں میں اپنے زمانہ میں بکتا تھے۔ان تمام علمی کمالات کے باوجود زمیر وتقویٰ میں بھی امتیازی شان رکھتے تھے، خشیت ربانی حد سے بڑھا ہوا تھا۔ سوز وگدانے قلب جو تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہےان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ قاسم بن ابوب کہتے ہیں سعید بن جبیرٌرات رات بھرروتے رہتے تھے یہاں تک کہان کی آنکھوں میں چندھیا ہٹ پیدا ہوگئ تھی۔ایک مرتبہ بیآ بت بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے:

> وَاتَّقُوا يَوُمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (البقرة: ١٨١) [اورڈ رواس دن سے جس دن میں تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤگے۔]

آپ نے حق کے خاطرا بنی جان جاں آفریں کے سپر دکر دی۔مشہور ظالم بادشاہ عجاج بن بوسف کے دربار میں بے دریغ حق بات ساتے رہے جس کی وجہ سے حجاج بن يوسف في ان كُول كرديا\_" إنَّا لِللهِ وَإنَّا اللَّهِ رَاجعُونَ، رحمة الله عليه رحمةً و اسعةً."

#### ميمون بن مهران حكي خشيت رباني اور معاصى سے اجتناب:

آپ بڑے فضل و کمالات اور عجیب خوبیوں کے مالک تھے۔فن حدیث میں مسلم الثبوت تھے، اور فن حدیث کے امام تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ "، حضرت ابو ہر ریے"،حضرت ابن عبال "،ابن زبیر "سعید بن جبیر"، نافع مولی ابن عمر"،وغیرہ کبار صحابہ سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ خداوند تعالی سے بہت ڈرنے والے تھے۔خشیت ربانی کا بڑا غلبہ تھا۔ممنوعات سے بہت اجتناب کرتے تھے۔ان کے صاحبز ادہ کا بیان ہے کہ میرے والد فرائض کے علاوہ زیادہ نماز وروزہ نہیں رکھتے تھے، مگر معصیت کے قریب جانے کو بہت براجانتے تھے۔

(تهذيب التهذيب:١/٣٩١)

محترم حضرات! معاصی سے اجتناب تقوی کے لئے بہت اہم ہے۔ جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑے وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ کامل اور حقیقی متقی وہی ہے جواللہ تعالی کے اوامر کو پورا کرے ، نواہی سے اجتناب کرے کیونکہ گناہ ومعصیت تو زہر قاتل ہے۔ ہم بڑی بڑی نفل عبادت کر لیتے ہیں، صدقہ و خیرات نفلی حج اور عمرہ کر لیتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ۔ تو اوامر پڑمل کرنے کے ساتھ نواہی اور گناہوں سے بھی اجتناب ضروری ہے۔

#### علامه ابن سيرين كاتقوى:

محد بن سیرین رحمة الله علیه 'فن تعبیر الرؤیا' کے امام تھے۔ تابعین میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق ٹ کی باندی تھیں۔وہ بھی اس شان کی تھیں کہ ان کے زکاح کے وقت ۱۸ربدری صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے بڑے بڑے بڑے اجل صحابہ

سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت انس معرض ابو ہر ہر ہ محضرت ابن عمر محرف حضرت عمران بن حصین سے فیض صحبت اور علم حاصل کیا۔ تفسیر وحدیث وفناوی میں ایک ماہرامام کے علاوہ فن تعبیر الرؤیا میں مشہورامام سے الیکن اس کے باوجود زمدو وورع وتقوی کا بیعالم تھا کہ وہ خود فر ماتے ہیں کہ خواب و بیداری میں میں ام عبداللہ یعنی اپنی بیوی کے سواکسی عورت کے خود فر ماتے ہیں کہ خواب میں بھی کسی اجبنی عورت کود کھتا ہوں تو فوراً خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورت میرے لئے حلال نہیں ہے۔ اس خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں اس خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں اس خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں اس خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں اس خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔ میں خیال کے آئے سے فورا نگاہ کچھیر لیتا ہوں۔

روزی اور کمائی میں احتیاط کا بیر عالم تھا کہ ایک مرتبہ زیتون کے تیل کی مشک عپالیس ہزار درہم میں خریدی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں چو ہا مرا ہوا نکل آیا۔ حضرت ابن سیرینؓ نے اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ کولہو میں چو ہا مرا بڑا ہوا ہو ، پوری مشک بھینکوادی۔ لیکن چونکہ خرید چکے تھے اس لئے تیل والے نے قیمت کا مطالبہ کیا ، بیا دا کرنے سے قاصر تھے۔ چنا نچہ اس کے بدلہ انہیں قید کر دیا گیا ، جیل کی قید و بندگی صعوبتیں کرنے سے قاصر تھے۔ چنا نچہ اس تیل کونہ استعال کیا ، نہ فروخت کیا۔

(تهذیبالاساء:۱/۸۴)

اس زمدوا تقاء کا سبب بیتھا کہ ان میں خوف خدا کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابن سیرین کی معیت میں ایک مکان میں گھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے ان کودیکھا کہ دن کو ہنتے اور رات کوروتے تھے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ ابن سیرین امت کے متعلق تو بہت پُر امید تھے، لیکن خود کی ذات کی نسبت بہت شدیداور سخت تھے۔

(تهذیبالاساءوخطیب بغدادی)

ابوقلا بہ کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کی طرح کون نیزے کی دھار پر سوار ہونے کی طاقت رکھتا ہے؟ ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تھا تو آخرت کے ڈرسے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ گویاان کے ایک ایک عضویر موت طاری ہوگئی ہو۔

(تذكرة الحفاظ:ا/٣٧)

آپفر مایا کرتے تھے کہ' اگر گنا ہوں کی بد بوظا ہر ہوتی اور پھیلتی تولوگ میرے گنا ہوں کی وجہ سے میرے قریب بھی نہ آتے۔'' سبحان اللہ کس قد در رتواضع ہے، اور اپنی حالت پر کس قد رنظر ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے خواب کے بارے میں سوال کرتا تو سوال کرنے والے سے فر ماتے کہ بیداری میں خداسے ڈرتے رہو گے تو جو پچھ خواب میں دیھو گے تہ ہاری لئے مصرنہ ہوگا۔

(اقوال سلف:ا/١٦١)

عبدالحمید بن عبدالله قرماتے ہیں،ایک مرتبہ آپ نے تجارت کے لئیغلہ خریدا۔
اس میں آپ کواسی ہزار درہم کا فائدہ ہوا، کین آپ کے دل میں شک پیدا ہوگیا کہ اس
منافع میں سود کا شائبہ ہے تو آپ نے پوری رقم چھوڑ دی حالانکہ اس میں مطلق ربوا اور
سودنہ تھا۔

(طبقات ابن سعد: ١٩٩/)

ابن عون قفر ماتے ہیں، اگر بھی آپ کے پاس کوئی کھوٹا درہم یا کھوٹا سکہ آجا تا تو اس سے قطعاً کوئی چیز نہیں خریدتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن آپ کے پاس پانچ سو کھوٹے درہم تھے، جو آگے نہ چلانے کی وجہ سے جمع ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی رقم کا خسارہ برداشت کیالیکن کھوٹا سکہ دے کر کسی کو دھو کہ نہیں دیا۔

(طبقات ابن سعد: کے اس معد: کے ایک سعد: کی مقبل کے ایک سعد: کے ایک سعد کے ایک کے ایک سعد کے ایک سعد کے ایک سعد کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک ک

علامهابن سیرینؓ نے فرمایا، اگر میں خواب میں بھی کسی عورت کو دیکھیا ہوں اور

مجھے پنہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے تو میں خواب میں بھی اس سے آئکھیں بھیر لیتا ہوں۔

(تاریخ طبری:۵/۳۳۷)

ابوعوانہ '' فرماتے ہیں، میں نے محمد بن سیرین '' کو پچھلوگوں کے پاس سے گذرتے ہیں وہ گذرتے ہیں وہ خود بخو داللہ کی شبیج اور اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔

(تاریخ طبری:۵/۲۳۷)

حضور صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالی کے ولی کی پہچان بیہ بتلائی ہے کہ ان کود مکھ کر الله یاد آجائے۔حدیث نثریف کے الفاظ ہیں:

الذين اذا رؤوا ذكر الله.

(مشكوة)

علامه ابن سیرین اس وصف سے متصف خے، ان کود مکھ کر اللہ یاد آجاتا تھا، د مکھنے والوں کی زبان سے خود بہ خود ذکر جاری ہوجاتا تھا۔

ایں سعادت بردر بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

علامہ ابن سیرین کے ان محاسن کا بڑے بڑے صحابہ اور تابعین پر اتنا اثر تھا کہ وہ حضرات ان سے جنازہ کی نماز پڑھوا نا باعث برکت سمجھتے تھے۔حضرت انس بن ما لک مشہور صحابی جنہوں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی تھی، مشہور صحابی جنہوں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی تھی، انہوں نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد ابن سیرین مجھے خسل دیں اور میرے جنازہ کی نماز پڑھائیں۔

اتفاق سے حضرت انس کی وفات کے زمانہ میں آپ قید میں تھے اس لئے حاکم شہر سے حصول اجازت کے بعد آپ تشریف لائے اور غسل ، تجہیز و کفین اور نماز جنازہ کے بعد اینے گھر والوں سے ملے بغیر سید ھے قید خانہ جلے گئے۔

(وفيات الدعوان:١٨٢/٣)

حضرت ثابت بنائی جواپنے زمانہ کے بہت بڑے ولی تھے،ان کا بیان ہے کہ جن دنوں حضرت خواجہ حسن بھری حجاج بن یوسف کے مظالم کی وجہ سے روپوش ہو گئے جے، ان دنوں آپ کی صاحبز ادی کا انتقال ہوگیا، میں نے جلدی سے جاکر آپ کواطلاع دی، میراخیال تھا کہ آپ مجھ ہی کونماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیں گے،لیکن آپ نے فرمایا کہ محمد بن سیرین کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں۔
(طبقاتے ابن سعدج: ۱۲۰۴۷)

## خليفه راشد حضرت عمر بن عبد العزيزُ اورخوف الهي:

آپ کے زمانہ میں آپ کے عدل وانصاف کی برکت سے بکریاں اور بھیڑئے ساتھ ساتھ جنگل میں چرتے تھے، اس قدر مبارک آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، دنیا آپ کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئی، مگر آپ نے اس کی طرف رخ نہ فرمایا، آپ کے پاس زمانہ خلافت میں صرف ایک قبیص رہتی، جب وہ میلی ہوجاتی تو خود دھوتے اور جب تک خشک نہ ہوجاتی گھر میں رہتے تھے، آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبدالملک نے اپنے سارے زیوراور مال ودولت کو بیت المال میں جمع کروادیا تھا اور عام مسلمانوں کی طرح ہوگئ تھیں، وہ فرماتی تھیں کہ جب سے آپ خلیفہ ہوئے مرنے کے وقت تک عسل جنابت نہیں فرمایا، اپنی باندیوں کو بیا ختیاردے دیا تھا کہ جو چاہے جمع سے ملیحدہ ہوجائے اور جو میرے ساتھ اپنی باندیوں کو بیا ختیاردے دیا تھا کہ جو چاہے جمع سے ملیحدہ ہوجائے اور جو میرے ساتھ

رہنا چاہے تو اس کو میری طرف سے کسی خواہش کی امید نہیں رکھنی چاہئے ، اسی طرح اپنی اہلیہ فاطمہ کو بھی اختیار دے دیا تھا کہ خواہ یہاں رہیں یا اپنے میکے عبد الملک کے گھر چلی جائیں، یہ سن کرسب کی سب اس قدر بلند آ واز سے روئیں کہ پڑوسیوں تکنے ان کی آوازیں سنیں ۔ یہ تھا خلیفہ وقت کا خوف خدااور احساس ذمہ داری کہ جائز ومباح چیز کو بھی ترک فرمایا دیا تھا مگر اب یہ حال ہے کہ اس قسم کے مناسب کی خواہش محض نعیش وتزین اور ترفع حاصل کرنے ہی کے لئے کی جاتی ہے، تو پھر اپنی اور اپنے محکومین کی اصلاح وتربیت ترفع حاصل کرنے ہی کے لئے کی جاتی ہے، تو پھر اپنی اور اپنے محکومین کی اصلاح وتربیت کی بھلا کیا خاک فکر ہوگی؟

ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ "فرماتی ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کو اپنے اللہ سے ڈرنے والانہیں پایا۔ جب میرے پاس گھر میں داخل ہوتے تو اپنے کو مصلی پرڈال دیتے اور روتے رہتے یہاں تک کہ نیند سے مغلوب ہوجاتے تو گر پڑتے مگر پھراٹھ کرعبادت میں مشغول ہوجاتے اور رات بھران کا یہی مشغلہ رہتا۔ اس سے یہ مسلہ بھی معلوم ہوا کہ کثرت عبادت بدعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ و تا بعین میں اکثر کثیر الوظائف والعبادات رہے ہیں اور یہی حضرات ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں، اللہ تعالی ہم کوان کی اتباع کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

(اقوال سلف: ا/ ۱۵۲،۱۵۵)

اس قدر زہد وتقویٰ کے باوجود فرماتے تھے، مجھے اپنے متعلق جومعلوم ہے اگرتم کومعلوم ہوجائے تو مجھے دیکھنا گوارانہ کرو، سجان اللہ! کس قدر تواضع وانکساری کاعالم ہے کہ اپنے اعمال صالحہ اور احوال رفیعہ کی طرف ذرا نگاہ نہ تھی، اسی لئے تو اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت نے آپ کی خلافت کو''خلافتِ راشدہ'' کے اسم سے موسوم

فرمایاہے۔

(اقوالِ سلف: ١٥٤؛ مولانا قمرالدين صاحب مدخله)

حضرت عطاء کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کامعمول تھا کہ رات کے وفت فقہاء کو جمع کر کے موت اور قیامت کے بیانات سنتے اور اتناروتے کہ گویاان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔

(تاریخ الخلفاءمترجم:۲/۲۱۱)

ہماری حالت تو بہ ہے کہ ہمارے سامنے جنازہ ہوتا ہے تو بھی نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ ہی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں بلکہ ہمارے قلوب اتنے سخت ہوگئے ہیں کہ جنازہ دیکھ کر بھی اپنی موت وآخرت کی فکرنہیں ہوتی۔

امام اعظم الوحنيفية كاتقوى:

امام الائمہ، سراج الامہ، سیدالفقہاء والجمہدین، حافظ حدیث حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اعلی درجہ کے مجمہد، محدث، ثقہ، صدوق، زاہد، عارف، خاشع اور بہت ہی او نچ درجہ کے متورع تھے، آپ کے تقویٰ کا بیمالم تھا کہ ایک دنیا آپ کے تقویٰ کی معترف درجہ کے متورع تھے، آپ کے تقویٰ کا بیمالم تھا کہ ایک دنیا آپ کے تقویٰ کی معترف ہوں یا مخالف، سب آپ کے تقویٰ وطہارت اور حزم واحتیاط کے دل سے قائل ہیں۔ بڑے برٹے محدثین اور اکابرنے آپ کے تقویٰ کو بیان فر مایا ہے۔ عبرت وموعظت کے لئے چندوا قعات پیش کرتا ہوں۔

## امام اعظم المكامشتبه چيز كهانے سے اجتناب كرنا:

خضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، ایک مرتبہلوٹ کی چند بکریاں بعض مفسد لوگوں کے ذریعہ کوفیہ میں لائی گئیں، وہ بکریاں اہل کوفیہ کی بکریوں سے ایسی مخلوط ہوگئیں کہ امتیاز باقی نہ رہااس سے بیاندیشہ ہوگیا کہ بھی کوئی قصاب وہی لوٹ والی بکری خرید کراس کا گوشت فروخت کردے، اس طرح لوگوں کے لئے حرام گوشت کھانے کا خطرہ پیدا ہوگیا، حضرت امام ابوحنیفہ '' کوحرام گوشت کھانے سے بچنے کی فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں نا دانستہ لوٹ کی بکری کا حرام گوشت ان کے گھر تک نہ بہنچ جائے، آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سات سال تو آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔

علامہ صالحی دشقی تجواس واقعہ کے ناقل ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں نے مناقب کی سی کتاب میں یہ بھی لکھادیکھا ہے کہ انہی دنوں کچھ فوجیوں نے بکری کا گوشت کھا کراس کے بچے ہوئے ٹکڑے کوفہ کے دریا میں پھینک دیئے، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ چھلی کتنے عرصہ تک زندہ رہ سکتی ہے؟ لوگوں نے آپ کواس کی عمر کی بابت بتلایا کہ استے استال، چنانچہ آپ استے عرصہ پھلی کھانے سے رکے رہے اور اتنی مدت تک مجھلی بھی نہیں کھائی۔

(عقو دالجمان:۲۴۴)

اس احتیاط کے ساتھ اب ہم ذرا ہمارے حال پر توجہ فرمائیں ، ہماری کمائی پر ذرا غور وفکر کریں ، حلال ہے یا حرام ؟ آج کل اکثر و بیشر ہماری روزی و کمائی مشتبہ ہوتی ہے گر ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر حم فرمائے۔
عیب دار مال بے خیالی میں بک جانے کی وجہ سے ساری رقم صدقہ کردی:
علی بن حفص فرمائے ہیں ، حفص بن عبدالرحمٰن حضرت امام ابو حنیفہ کے کاروبار میں شریک یعنی حصہ دار تھے ، حضرت امام صاحب کے ذمہ مال کی فرا ہمی تھی ، ایک مرتبہ میں شریک یعنی حصہ دار تھے ، حضرت امام صاحب کے ذمہ مال کی فرا ہمی تھی ، ایک مرتبہ

آپ نے حفص کے پاس سامان بھیجااور انہیں یہ ہلوادیا کہ دیکھوفلاں کبڑے میں بیعیب ہے جب بیسامان فروخت کروتو خریدارکو وہ عیب بتا دینا۔ حفص نے وہ سامان فروخت کردیا گردیا گردیا گردیا گردیا گئے اور انہیں بی بھی یا دندر ہا کہ سامان خرید کرلے جانے والاکون ہے؟ حضرت امام ابوحنیفہ "کو جب اس صورت حال کاعلم ہواتو آپ نے اس سامان کی ساری رقم صدقہ کردی جو کہ میں ہزار بنتی تھی ،اواسی پربس نہیں کیا بلکہ اپنے شریک حفص ساری رقم صدقہ کردی جو کہ میں ہزار بنتی تھی ،اواسی پربس نہیں کیا بلکہ اپنے شریک حفص سے کاروبار میں علیحہ گی اختیار کرلی۔

(عقو دالجمان: ۲۲۴)

### امام صاحب كتقوى كسبب مجوسى في اسلام قبول كرليا:

امام فخر الدین رازی شافعیؓ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ؓ کا ایک مجوسی کے ذمہ کچھ قرض تھا،ایک روزاینے قرض کے مطالبہ کے سلسلہ میں اس مجوبی کے گھر تشریف لے گئے، جب آب اس کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو اتفا قاً آپ کی جوتی پر سے کچھنجاست اڑ کرمجوسی کے گھر کی دیوار برجا لگی،آباس صورت حال سے جیران ہوئے اور دل میں کہنے گئے''اگر میں اس نجاست کواسی طرح رہنے دیتا ہوں تو یہ مجوسی کی دیوار کی بدنمائی کاسبب بنے گی اورا گراہے دیوار سے کھر چتا ہوں تو نجاست کے ساتھ ساتھ دیوار سے پچھ مٹی بھی جھڑے گی اور اس سے اس کی دیوار کا پچھ نقصان ہوگا'' آپ نے اسی حیرانی اور بریشانی کے عالم میں دروازہ کھٹکھٹایا جس برایک لونڈی باہرآئی، آپ نے اس سے کہا کہا ہے آتا اسے جا کر کہو کہ ابو حنیفہ باہر کھڑے ہیں، وہ مجوسی باہر آیا اوراس نے بیہ خیال کرکے کہ بیقرض کا مطالبہ کرنے آئے ہوں گے،معذرت کرنا شروع کردی۔امام ابوحنیفیهٔ نے اس سے فرمایا بھائی ابھی مال کی بات جھوڑ ویہاں تواس سے بھی اہم قصہ پیش ٣٨٣

آگیا ہے اوراس کے بعد آپ نے دیوار پر نجاست لگ جانے کا قصہ ذکر کیا اوراس سے پوچھا کہ بتاؤ، دیوار کو پاک اورصاف کرنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ مجوسی امام ابوحنیفہ کے اس احتیاط اور تقوی اور للہیت کود کھے کر بولا، دیوار تو بعد میں پاک کریں گے پہلے میں اپنے فس کو پاک کرتا ہوں۔ چنانچہوہ اسی وقت مسلمان ہوگیا۔

(انفیراکبرلام م الرازی الریم) میں النفیراکبیرلام م الرازی الریم)

## نظر کی حفاظت:

خارجہ بن مصعب فرماتے ہیں کہ میں حج کو جانے لگا تو اپنی باندی امام ابوحنیفیہ کے یاس چھوڑ گیا اور مکہ مکرمہ میں تقریباً جار ماہ رہا، واپس آیا تو میں نے امام ابوحنیفہ سے یو جھا کہ آپ نے اس باندی کی خدمت گذاری اور اخلاق کوکیسایایا؟ آپ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھااوروہ لوگوں کے دین کی حفاظت میں لگ گیا،حلال وحرام بتانے لگاوہ اس بات کامختاج ہے کہا پینے آپ کوفتنہ سے بچائے۔خدا کی شم! میں نے تمہاری باندی کو جب سے تم چھوڑ کر گئے تھے اس وقت سے لے کراب تک دیکھا تک نہیں، خارجہ بن مصعب کہتے ہیں کہ میں نے باندی سےامام صاحب اوران کے گھریلوا شغال کے متعلق یو حیما تو وہ بولی کہ امام صاحب جبیباانسان نہ میں نے دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ میں نے ہیں دیکھا کہ آپ نے رات میں یا دن میں عسل جنابت کیا ہو۔ میں نے آپ کو بھی بے روز ہیں دیکھا،آپرات کے آخری حصہ میں کھانا کھاتے پھرتھوڑی دیر آرام فرماتے پھر فجر کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلدتشریف لاتے، جمعہ کا عسل فرماتے اور بہت سوہرے جامع مسجد تشریف لے جاتے۔ (عقو دالجمان)

حضرت فریدالدین عطار کھتے ہیں، امام محمہ بن حسن شیبانی بچین میں نہایت حسین وجمیل ہے، امام صاحب سے علم حاصل کرتے تھے، دوران درس ایک مرتبہ امام صاحب کی نظران پر پڑگئ، تو آپ کوایک ستون کے بیچھیے بیٹھنے کے لئے کہا تا کہ دوران سبق ان پر نظر نہ پڑے، اور پھر بھی ان کی طرف نظرا ٹھا کرنہیں دیکھا، ایک مرتبہ چراغ کی سبق ان پر نظر نہ پڑے، اور پھر بھی ان کی طرف نظرا ٹھا کرنہیں دیکھا، ایک مرتبہ چراغ کی روشنی میں امام محمد کی داڑھی کی پر چھائی نظر آئی، تب امام صاحب کومعلوم ہوا کہ آپ کے داڑھی نکل آئی ہے، پھر آپ نے داڑھی نکل آئی ہے، پھر آپ نے کہا چھااب آپ کوداڑھی نکل آئی ہے، پھر آپ نے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔

( تذكرة الاولياء فارسي )

بزرگواور دوستو! یہ چند واقعات سلف صالحین کے تھے، اب کچھ واقعات اپنے اکابر علمائے دیو بند کے پیش کرتا ہوں ان واقعات سے اندازہ لگائے اس دور میں بھی یہ حضرات تقوی کے کتنے بلند معیار پر تھے۔ مولا نااحم علی صاحب کا تقوی:

حضرت اقدس شنخ المشائخ مولانا الحاج احمالی صاحب محدث سهار نپوری ، جو بخاری شریف و تر مذی شریف کتب حدیث کخشی اور مشهور عالم ومحدث بین ، سهار نپور سے جب مظاہر علوم کی قدیم تعمیر کے لئے چندہ کے سلسلہ میں کلکت تشریف لے گئے کیونکہ وہاں مولانا کا اکثر قیام رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیع تعلقات تھے تو مولانا مرحوم نے سفر کے آمدورفت کا مفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا تو حضرت شنخ الحدیث مولانا محمدز کریا مہاجر مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے خودر جسٹر بڑھا، ایک جگد کھا تھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ میں اپنے ایک دوست سے ملئے گیا تھا اگر چہ وہاں ایک جگد کھا تھا اگر چہ وہاں

چندہ خوب ہوالیکن میرے سفر کی نیت دوست سے ملنے کی تھی اس لئے وہاں کی آمدور فت کا اتنا کرا بیآ مدور فت سے ضع کرلیا جائے۔

(ا کابر کا تقویل:۳۴)

سبحان الله! غور فرمائیے ہمارے اکابر میں کس قدر احتیاط اور تقوی تھا، مدرسہ کا چندہ امانت ہوتا ہے، امانت داری اور مدرسہ کے مال کی حفاظت کا آپ کو کس قدر خیال تھا، الله باک ہمیں بھی آپ کی انتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت سہار نیوری می کا مدرسہ کی اشیاء کو استعمال نہ کرنا:

شخ الحدیث حضرت مولا نامحد ذکریاصا حب نوراللد مرقده فرماتے ہیں، میں نے خودتویہ واقعہ ہیں دیکھا مگر دوواسطوں سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولا نافلیل احمد صاحب میں سے جو برٹ سے رتبہ کے آدمیوں میں سے جو برٹ سے رتبہ کے آدمیوں میں سے جو ملاقات کے لئے تشریف لائے، حضرت سبق پڑھار ہے تھے، اختتام سبق تک تو حضرت نے توجہ بھی نہ فرمائی ، ختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت اس جگہ تشریف رکھیں ، حضرت نے ارشاد فرمایا مدرسہ نے بیقالین صرف سبق پڑھانے کے لئے دیا ہے، ذاتی استعال کے لئے نہیں اس لئے اس قالین سے علی مدہ بیڑھ گئے۔

البنته به واقعه میرا ہمیشه کا دیکھا ہوا ہے کہ مدرسہ قدیم لیمنی (مظاہر علوم) میں حضرت کی ہمیشہ چار بائی رہتی تقی، اسی پر حضرت آرام بھی فرماتے تھے، اسی پر بیٹھتے تھے، مدرسہ کی اشیاء کواستعال کرتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا۔
مدرسہ کی اشیاء کواستعال کرتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا۔

اللها كبرية حفرات كتنااحتياط برتيخ تتقيه

## جلسه کے موقعہ پر بھی اپنے گھر کا کھانا:

مظاہرعلوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا،حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں میں نے ا کابر مدرسین میں سے بھی کسی کوجلسہ کے کھانے یا جائے یا یان کو کھاتے نہیں دیکھا۔ جملہ مدرسین حضرات اپنااپنا کھانا کھاتے تھے جب بھی وفت ملے۔حضرت قدس سرہ مدرسہ کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے لیکن حضرت کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کے لئے کھانا آتا تھا جومتفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اسی میں سے حضرت نوش فرماتے تھے، مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔ مولانا عنایت الہی صاحب مہتم مدرسہ دوشب وروز مدرسہ کے اندر رہتے اور ظہر کے وقت یا رات کے بارہ بجے دفتر کے کونے میں بیٹھ کرٹھنڈااورمعمولی کھانا تنہا کھالیتے تھے،مولا ناظہورالحق صاحب دیوبندی مدرس مدرسہاس زمانہ میں مطبخ طعام کے منتظم ہوتے تھے اور چوبیس گھنٹہ طبخ کے اندر رہتے تھے لیکن سالن جاول وغیرہ کانمک کسی طالب علم سے چکھواتے تھے،خود نہ چکھتے تھے، جب وقت ماتا اپنے گھر جا کر کھانا کھا آتے ،اسی طرح سے دیگرا کا ہر مدرسین کو میں نے کوئی شی مدرسہ چکھتے نہیں دیکھا،ان سب احتیاط کے باوجود حضرت سہار نپوری قدس سرہ جب مہم صنقل قیام کے ارادہ سے حجاز مقدس تشریف لے گئے تو اپنا ذاتی کتب خانہ بیفر ماکر مدرسہ کے اندروقف کرگئے تھے کہ نہ معلوم مدرسہ کے کتنے حقوق ذمہ ره گئے ہول۔

(ا کابر کا تقویی: ۳۸،۳۷)

سالن گرم کرنے کا معاوضہ، حضرت مولانا بیجی صاحب کا تقوی : حضرت مولانا شیخ زکریاصا حب فرماتے ہیں کہ میرے والدصاحب کے زمانہ میں مدرسہ کامطبخ جاری نہیں ہوا تھا، نہ مدرسہ کے قریب کسی طباخ کا مکان تھا، گھر والوں کے نہ ہونے کے زمانہ میں جامع مسجد کے قریب ایک طباخ کی دوکان تھی جس کانام اساعیل تھا، اس کے یہاں سے کھانا آیا کرتا تھا، سردی کے زمانہ میں وہاں سے کھانا آتا کرتا تھا، سردی کے زمانہ میں وہاں سے کھانا آت کے آتے خصوصا شام کو گھنڈا ہوجا تا تھا تو سالن کے برتن کو مدرسہ کے جمام کے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے، اس کی تپش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوجا تا تھا تو یہ فرما کر دو تین روپے ہرماہ چندہ کے اندر داخل فرمادیا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتفاع ہوا ہے، شخواہ تو میرے والدصا حب نوراللہ مرقدہ نے اپنے سات سالہ قیام مدرسہ میں بھی لی ہی شہیں۔

(ا کابر کا تقویل:۳۸)

#### بہلی میں بلااجازت مالک کے ایک خط بھی لے جانے سے انکار:

حضرت مولا نامظفر حمین صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ کوئی سواری کرایہ پر کرتے تو مالک کو چیزیں دکھلا دیا کرتے تھے۔ اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارااسباب مالک (یعنی گاڑی کے مالک) کودکھلا دیا ہے اور یہ خطاس میں نہیں لہذاتم مالک سے اجازت لے لو۔

(اكابركاتقوىٰ:۳۳)

## حضرت حاجی صاحب کی تبیع:

حضرت حاجی امداداللہ صاحب کے سی خادم کے پاس حضرت حاجی صاحب کی ایک تشبیح تھی جس کو انہوں نے حضرت والا (مراد حکیم الامت مولا نا تھانوی ؓ) کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، حضرت نے دریافت فرمایا کیا بیہ جائز طریقہ سے ملی ہے؟

عرض کیا کہ خود حاجی صاحب نے عنایت فرمائی تھی ، مزیدا طمینان کے لئے بھر دریافت فرمایا که مرض وفات میں یااس سے پہلے؟ عرض کیا مرض وفات سے پہلے، تب حضرت نے اسے قبول فرمایا۔

(ا كابر كاتقوىٰ:۵۲)

## حكيم الامت كاتقوى:

فرمایا: میں ہرکام میں ہربات میں احتیاط کا پہلواختیار کرتا ہوں، مجھ کواس یروہمی کہا جاتا ہے،ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی سے میری شکایت کی گئی کہ بیجاسہ میں آ كرمدرسه كى رقم سے كھانانهيں كھاتا، حضرت مولانانے مجھ سے سوال كيا، ميں نے صاف عرض کردیا کہ مجھ کواس کے جواز میں شبہ ہے۔ حضرت نے کچھ ہیں فر مایا، ایک شخص نے میراوعظ سن کرسورویی چندہ بلقان میں دئے ،اوروہ انجمن ہلال احمر میں داخل کئے گئے ،اور احمق نے مجھ پرتقاضہ کیا کہ قسطنطنیہ سے اس کی مستقل رسید منگوا کر دو، ورنہ میراروپیہواپس کردو۔ میں نے قطع شغب کے لئے اپنے پاس سے رویے دے دئے، ایک مولوی صاحب نے بین کر مجھ کوفر مایا کہاہنے یاس سے کیوں دئے؟ تمہاری معرفت سے جو چندہ بلقان جمع ہواتھااس میں سے سورو بے رکھ لئے ہوتے اور تاویل بیکی کہ خاص اس کی دی ہوئی رقم تو واپس کر دینا جائز ہی تھااور وہ رقم اور دوسرے چندہ کی رقمیں سب ایک ہی حکم میں ہیں، کیا ٹھکانہ ہے اس بداحتیاطی کا۔ نفسانی غرض کا جب غلبہ ہوتا ہے ایسی ہی باتیں سوجھتی ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اموال کے باب میں اکثر اہل علم کو بھی احتياط بيس الاماشاالله، اورعوام كوتواحتياط كيا هوتي \_ (الافاضات اليوميه:٩٨/٣)

#### تقوى حضرت نانوتوى كا:

حضرت تھانوگ نے فرمایا، مولانا محمد قاسم صاحب جب مدرسہ دیو بند کے دوات قلم سے کوئی خط لکھتے تو روشنائی اور قلم کے استعال کے عوض میں ایک بیسہ دے دیتے تھے۔

(الكلام الحسن؛ ملفوظ: ۱۲۹)

#### حضرت مولا نامظفر حسين صاحب كاتقوى:

مولا نامظفر حسین صاحب ایک دفعه د ہلی سے کرایہ کی ایک بہلی میں چلے، گاڑی بان سے دیہاتوں کی طرح باتیں کرتے رہے تا کہ وہ مانوس ہو، کیونکہ رفیق سفر کو مانوس کرنا بھی حق رفاقت ہے، پھراس سے باتوں باتوں میں معلوم ہوگیا کہ یہ بہلی (گاڑی) ایک فاحشہ عورت کی ہے، مولانا کو بڑی وحشت ہوئی کیونکہ آپ بڑے متقی تھے، ان کا تقویٰمشہور ہے، وہ ایسی گاڑی میں کیونکرسوار ہوسکتے تھے جوحرام کمائی سے تیار کی گئی ہو۔ مگر کمال ہے ہے کہ آپ نے اتر نے میں جلدی نہیں کی اس خیال سے کہ گاڑی بان کی دل شکنی نہ ہو۔ تھوڑی دور جاکر بیبیتاب کے بہانے سے اترے پھراس سے کہا کہ اب تو پیدل چلنے کو جی جا ہتا ہے۔گاڑی بان مجھ گیا اور عرض کیا میں سمجھ گیا ہوں ،اب بہتریہ ہے کہ مجھ کورخصت فرمایئے، فرمایا پنہیں ہوسکتا میرے کرایہ کے سبب ممکن ہے کہ کوئی کرایہ دارلوٹ گیا ہوتو خسارہ مجھ کو گوارہ نہیں۔ اسی طرح کا ندھلہ تک بہلی لائے اور خود پیادہ تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر پورا کرایہ دے کر رخصت کیا۔ یہ کمال، یہ باتیں بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔

(حضرت تقانويٌ كاوعظاوج قنوج بحواله حقيقت تصوف وتقويٰ: ۲۰۴،۴۰۱)

(حواله بالا:۱۰۶۱)

مولانا مظفر حسین ہی کا واقعہ ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مولانا مظفر حسین صاحب معمولات کے بہت پابند سے، تہجد سفر میں بھی قضانہ کرتے ہے۔ اس وقت ریل نہ تھی لوگ بہلیوں میں سفر کیا کرتے سے، مولانا اس میں بھی تہجد پڑھا کرتے سے مرکبھی اس ضرورت کے لئے بہلی کو تھر ایا نہیں کیونکہ اس سے دوسرے رفقاء کا حرج ہوتا یا اور عارفین کسی کی کلفت کو بھی گوارانہیں کرتے، بس موتا یا کم از کم گاڑی سے آگے بڑھ جاتے اور دورکعت پڑھ لیتے، جب گاڑی نزدیک آتی آگے بڑھ جاتے بھر دورکعت پڑھ لیتے، جب گاڑی نزدیک آتی آگے بڑھ جاتے بھر دورکعت پڑھ ایتے، جب گاڑی نزدیک آتی

خوف الهی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے:

بزرگواوردوستو! سلف صالحین اور ہمارے اکا برعلماء کے پچھوا قعات بطورِنمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کئے، ان سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے نیک بندوں پر س قدرخوف اللهی کاغلبر ہتا ہے، اوروہ حضرات کس قدراحتیاط فرماتے ہیں، پچ بیہ کہ ایسے ہی متقی اور نیک بندوں کے صدقہ اللہ پاک ہم پر رحم فرماتے ہیں اور ہم زندہ ہیں، اور بیہ کارخانہ عالم برابر چل رہا ہے۔ ورنہ ہمارے گنا ہوں اور ہماری بے احتیاطی تو اس قدر ہے کہ بیان نہیں کی جاسکتی، اللہ پاک ہم سب کومعاف فرمائے، اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہم سب کومعاف فرمائے، اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہم فرمائے۔ آمین

بہرحال تقوی اورخوف الہی بہت بڑی نعمت ہے، جن کوعظمتِ الہی اورخوف

الهی کا استحضار رہتا ہے ان کے لئے طاعت وعبادت بھی آسان ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے، خوفِ الهی بڑے سے بڑے گناہ سے حفاظت کے لئے زبردست آڑ ہے۔ اگر تقوی اور اللہ کا خوف نہ ہوتو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور خوفِ الهی ہوتا ہے تو تنہائیوں میں بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تقوی کے برکات اور خوفِ الهی کے ثمرات کے متعلق الجمد للہ بچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں، حقیقت بیہ کہ خوفِ الهی اور تقوی کا اختیار کرنے پر اللہ پاک مشکلات میں بھی نجات کی راہ نکال دیتے ہیں اور اس بندہ کی مدوفر ماتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا. (الطلاق: ۳،۲) [جوآ دمی تقوی اختیار کرے گاہم تکالیف میں اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیں گے۔]

اس سے متعلق ایک عجیب وغریب عبرتناک واقعہ نظر سے گذرا، اس میں بڑی عبرت ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللّٰہ پاک ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے اور گنا ہوں سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### عبرتناك واقعه:

ایک کتاب ہے''نزہۃ البساتین'اس کا ترجمہ حضرت اقدس تھانو گُاور حضرت مولانا ظفراحمدصاحبؓ نے کیا ہے،اس ترجمہ کا نام فضص الاولیاء ہے۔اس میں یہ عجیب عبرتناک واقعہ ککھا ہوا ہے۔

فرماتے ہیں، بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں طواف کررہاتھا

ناگاه ایک عورت پرنظر پڑی جس کے کندھے پرایک چھوٹا بچہ تھا اوروہ چلا چلا کر کہہرہی تھی: یا کریم عہدک القدیم

میں نے اس عورت سے کہا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کیا عہدہے، جوتوایخ ان الفاظ میں کہدرہی ہے کہا ہے کریم آپ کا عہد۔وہ کہنے گی ایک بار میں کشتی برسوار ہوئی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی ، اتفا قاً بہت زور کا طوفان آیا اور تشتی غرق ہوگئی اور کشتی کے تمام لوگ بھی غرق ہو گئے ،صرف میں اور میرایہ بچہایک تختہ پراور ایک حبشی مرد جودوسرے تختہ برتھا، ہم تین سلامت رہے، جب صبح ہوئی تواس حبشی نے میری طرف دیکھا اور یانی ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آیا اور ہمارے تختہ پرسوار ہوگیا ،اور ہمارے تختہ پرسوار ہو گیا اور مجھے بدکاری پرراضی کرنے لگا، میں نے کہا اے بندہ خدا! کیا تحقیے کچھ بھی خوف نہیں ہے ہم کیسی مصیبت میں گرفتار ہیں،جس سے بجز اللہ کی اطاعت کے خلاصی ممکن نہیں بہوقت اللہ کی طرف توجہ کا ہے، استغفار اور توبہ کا ہے چہ جائیکہ اس حالت میں اللہ کی نافر مانی کریں،اس نے کہا باتیں جھوڑ دے میں تو ضرورا پنا مقصد بورا کروں گا، یہ بچہ میری گود میں سور ہاتھا میں نے اس کو چٹکی بھری وہ جاگ کررونے لگا میں نے اس سے کہاا ہے بندۂ خدا! ذراصبر کر، میں بچہ کوسلا دوں پھر جومقدر میں ہوگا ہوجائے گا۔ اس حبشی نے ہاتھ لمباکر کے بچہ کو مجھ سے چھین کر دریا میں ڈال دیا۔ میں نے آسان کی جانب نگاہ کر کے کہا اے اللہ! تو اس آ دمی اور اس کے لبی اداروں کے درمیان حائل ہونے والا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے میرے اور اس کے درمیان جدائی کردے، توسب چیزوں پر قادر ہے، شم ہےاللہ کی میں ابھی ان کلمات کو بورا بھی نہ کر چکی

تھی کہایک جانورمنہ کھولے ہوئے دریا سے نکلا،اوراس حبشی کا ایک نوالہ کر گیا،ایک ہی لقمہ میں پورااس کو کھا گیا اورغوطہ لگا کریانی کے اندر چلا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت اوراینی قوت سے مجھے اس سے بیالیا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد میرا تختہ موجوں کی تھیٹر وں میں بہتا رہا، یہاں تک کہ مجھےایک جزيره ميں پہنچاديا، ميں اس جزيره ميں اترى اوراينے دل ميں الله ياك كاشكرادا كيا اور دل میں کہا کہ یہاں کی سبزی اور یانی پراپنا گذارا کروں گی ، جب تک کہالٹد تعالی کوئی صورت پیدا کردے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اس طرح جارروز مجھ پر گذرے، یانچویں دن دور سے ایک تشتی نظر آئی، میں نے ایک ٹیلہ پرچڑھ کران کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا۔ ان میں سے تین آ دمی ایک ناؤیر بیٹھ کر میری طرف آئے ان کے ساتھ ناؤیر سوار ہوکر کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ میرابچہ جس کوبشی نے دریا میں ڈال دیا تھا ایک شخص کے پاس ہے۔ بید مکھ کر مجھ سے رہانہ گیامیں نے اپنے آپ کواس بچہ برگرادیا اوراسے چومنےاور پیارکرنے گی اور میں نے کہا کہ بیمیرا بچہ ہے،میرے جگر کاٹکڑا ہے۔ تشتی والے کہنے لگے تو مجنونہ ہے، تیری عقل ماری گئی، میں نے کہا نہ میں مجنونہ ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے بلکہ واقعہ بیہ ہے اور اپنا سار اواقعہ از ابتداء تا انتہاءان کو سنایا۔ یین کران لوگوں نے سر جھ کالیا اور کہا اے لڑکی تونے عجیب قصہ سنایا۔ ہم بھی تخفے ایک قصہ سناتے ہیں جس سے تخفے بھی تعجب ہوگا۔ ہم موافق ہوا میں چل رہے تھے کہ ایک بڑا دریائی جانور ہمارے آڑے آیا اور سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور پیر بچہاس کی پشت یر تھااورایک منادی آواز دے رہاتھا کہ اگراس بچہ کونہ لے چلو گے توتم ہلاک ہوجاؤگے،

چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی اس مجھلی کی پشت پر چڑھا اور اس بچہ کو لے آیا، جیسے ہی وہ آدمی کشتی پر آیا وہ جانورغوطہ مار کر پانی میں چلاگیا۔ ہمیں اس واقعہ سے بھی اور تیرے واقعہ سے بھی بہت تعجب ہوا اور ہم سب اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ! آج کے بعد تو ہمیں معصیت میں نہ دیکھے گا اور ہم ان شاء اللہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے، چنانچہ ان سب نے تو بہ کی ۔ بے شک وہ پاک ہے، بندوں پر لطف کرنے والا ہے، اور ان کی خبرر کھنے والا اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اور ان

(فضص الأولياء: ٩٥ تا ١٠٠)

بزرگواوردوستو! کس قدر عبرت ہے اس واقعہ میں ۔ جس طرح بیوا قعه ان کی توبہ کا سبب بناه اللہ پاک ہم سب بھی بارگا واللی کا سبب بناه اللہ پاک ہم سب بھی بارگا واللی میں اپنے گناہوں پر اللہ پاک سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اے رب کریم! اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ نے ملاحظ فرما یا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے اس کے نجات کی صورت بیدا فرماتے ہیں۔

#### تقوى كى وصيت ير چندا حاديث:

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبه حضرت معاذ رضی الله عنه سے ارشاد فرمایا:

يامعاذ! اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد واداء الامانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الامام.

(الترغيب والتربيب:١٠٤/٥٠)

حضرت معاذرضی الله عنه نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ فر مایا تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو چند علیہ وسلم نے ان کو چند علیہ وسلم نے ان کو چند باتوں کی وصیت فر مائی ،اس میں یہ بھی ارشا دفر مایا:

[میستم کووصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور سے بولنے کی اور وعدہ بورا کرنے کی اور اگرنے کی اور خلی کی کی خریت اور اس کے احترام کی اور خصہ پی جانے کی اور نرم کلام کرنے کی اور سلام کو پھیلانے کی اور امام یعنی جائم کی اطاعت کی ۔]

#### مروقت اور مرجگه الله سے ڈرتے رہو:

ایک اور حدیث میں ہے:

عن ابى ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذى.

[یعنی حضرت ابوذ راور حضرت معاذین جبل رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت فرمات بین که حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مهروفت اور ہر جگہ الله کا تقوی اختیار کرویعنی الله سے ڈرتے رہو، گناہ ہوجائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کرلویعی تو بہ کرلواور اس کے بعد کوئی نیک کام کرلویہ نیکی اس گناہ کے اثر کومٹادے گی اورلوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا فیکی اس گناہ کے اثر کومٹادے گی اورلوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا

کرو۔]

(الترغيب والتربهيب:۱۰۹/۴۰)

#### جلوت اورخلوت میں ہرجگہ تقوی اختیار کرو:

وروى احمد باسناد جيد عن ابى ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ستة ايام ثم اعقل يا اباذر ما يقال لك بعد، فلما كان اليوم السابع قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته واذا اسأت فأحسن ولا تسألن احدا شيئا وان سقط سوطك ولا تقبض امانة.

[حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سیفر مایاتم چھدن تک انظار کرواس کے بعد جو بات تم سے کہی جائے اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ چنانچے ساتویں دن حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فر مایا میں تم کوالله کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں تمہارے بوشیدہ کامول میں بھی اور ظاہری اور علانیہ کامول میں بھی، ہرحال میں تقوی اختیار کرواور الله سے ڈرتے رہو، جب کوئی براکام ہوجائے فورا تو بہ کرلواور پھرکوئی نیک کام کرلواور کسی سے پچھسوال نہ کرواگر چہتمہارا کوڑا گرجائے تو وہ بھی تم خود ہی اٹھالو نیک کام کرلواور کسی سے پچھسوال نہ کرواگر چہتمہارا کوڑا گرجائے تو وہ بھی تم خود ہی اٹھالو اور اینے پاس امانت نہ رکھواس خوف سے کہتم اس کو پوری پوری حفاظت نہ کرسکو۔]

#### تقویٰ ہی فضیلت کا معیارہے:

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق خطب الوداع فقال: ياايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الالا فضل لعربي على

عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على العجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاهل بلغت؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال فليبلغ الشاهد الغائب.

[حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنهما سے روایت ہے آپ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہرسول الله علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن میں ہمار سے سامنے الوداعی خطبہ فرمایا۔]

آ تھویں ذی الحجہ سے تیر ہویں ذی الحجہ تک کے ایام ایام تشریق کہلاتے ہیں،
ان ایام میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق بھی کہی جاتی ہے اور یہی پانچ دن جج کے دن
بھی ہیں۔ انہی دنوں میں دسویں، گیار ہویں، بار ہویں ذی الحجہ میں پوری دنیا میں مسلمان
قربانی بھی کرتے ہیں، یہ بڑے مبارک ایام ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ وداع میں ارشا دفر مایا:

[اے لوگو! بے شک تمہارارب ایک ہے، تمہارے والدایک ہیں لیعنی حضرت آدم علیہ السلام خبردار! یہ بات سن لوکسی عربی کوسی عجمی پراور کسی عجمی کوکسی عربی پرکوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی احمر کوکسی اسود پراور کسی اسود کوکسی احمر پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی سے، جس کے اندر تقوی ہوگا وہی فضیلت والا ہے، بیشک تم میں سے سے زیادہ مکرم اللہ تعالی کے نزدیک وہ مخص ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہو، جوسب سے بردامتی ہووہ ہی مکرم ومحترم ہے، اللہ کے بہاں اس کا بہت بردا مرتبہ ہے۔ خبر دار! کیا میں نے تم کوئمام باتیں پہنچادی یا یہاں اس کا بہت بردا مرتبہ ہے۔ خبر دار! کیا میں نے تم کوئمام باتیں پہنچادی یا

نہیں؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یارسول اللہ!صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے اپنے رب کا پورا پویام ہم کو پہنچادیا،اس کے بعد حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جاہئے كه حاضر شخص غائب شخص كو بير باتیں پہنچادے تا کہتمام تک بہ باتیں پہنچ جائیں۔ آ

(الترغيب والتربيب:٣١٣/٣١٢)

#### الله كاعتبار سےنسب:

ایک حدیث میں ہے:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيام امر الله منادياً ينادى: الا انى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت اكرمكم اتقاكم فابيتم الا ان تقولوا: فلان بن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم ارفع نسبي واضع نسبكم اين المتقون؟

[حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن الله تعالی ایک منادی کے ذریعہ اعلان کرائے گا، خبر دار ہوجاؤ! میں نے ایک نسب مقرر کیا ہے،اورتم نے ایک نسب بنایا ہے، میں نے تونسب کا معیار یہ بنایا ہے کہتم میں سب سے زیادہ مکرم وہ مخص ہے جوسب سے زیادہ تفوی والا ہو،تم نے اس کا ا نكاركياليعنی اعمال صالحه جوحقیقت میں تفاخر کا سبب ہیں اور جس چیز کی تیاری كرنا جاہيئے وہ توتم نے مانانہيں اور تمہاري زبانوں پر تفاخر بالاحساب اور تفاخر

بالانساب،ی جاری رہااورتم تو بس یہی کہتے رہے فلاں بن فلاں تو فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں سے بہتر ہے، ''فالیوم ادفع نسبی'' اب آج میں اپنے نسب والوں کو بلند درجات عطا کروں گااورتم نے جونسب مقرر کیا تھااورتم جس چیز پرفخر کرتے سخے اس کوایک طرف رکھ دوں گا، ''این المتقون؟'' اس کے بعداللّٰد کی طرف سے اعلان ہوگا کہاں ہیں متقی لوگ؟]

تو ہزرگواور دوستو! دنیا میں ہم جس نسب پر فخر کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پرخودکو ہڑا اور دوسروں کوحقیر ہجھتے ہیں قیامت کے دن یہ تفاخر بالانساب کچھکام نہ آئے گا،اصل کام آنے والی چیز تقو کی اور اعمالِ صالحہ ہیں تو اسی کی تیاری کرنا چاہئے اور اپنے اندر تقو کی بیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اللہ پاک ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین بیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اللہ پاک ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین (الترفیب والتر ہیب اللہ باک ہمیں)

نیزایک مدیث میں ہے:

من بطأبه عمله لم يسرع به نسبه. (الرغيب:١١٣/٣)

[جس کاعمل اس کو پیچیے رکھے گااس کا نسب اس کوآ گے ہیں بڑھائے گا۔] نسب برفخر کرنا:

بزرگواوردوستو!ان احادیث مبارکه میں بار بارغور کیجئے، آج بہت سےلوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، بلندنسب، بلندخاندان یہی ان کے نزدیک بلندی کا معیار ہے، اور جو لوگ بلندنسب والے ہیں ہیں ان کوحقیر اور ذکیل سمجھتے ہیں۔

حسب اورنسب تو صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لئے ہے، اور مقصد بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی پہچان میں ہوسکے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکیں ، تا کہ

ان کے ساتھ صلہ رحی کریں ، ان کی خبر گیری کریں۔ حسب ونسب کا مقصد ہرگز ہرگز باہم فخر کرنانہیں ہے۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

حضرت و است پیدا کیا، اورایک ال باپ که گرالله نے سب کو بھائی بھائی بنادیا ہے، اور الله نے انسانوں میں مختلف قوم اور قبیلے بھی بنائے اس کا مقصد ہے ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آ سان ہوجائے ، اور دوراور قریب کے رشتوں کاعلم ہوسکے، اور سبی قرب و بعد کی مقدار پران کے حقوق شرعیہ ادا کئے جا کیں ، نیز تقسیم میراث میں بھی آ سانی ہوجائے ، اس کئے اللہ نے حسب نسب اللہ نے فخر کے لئے نہیں بنایا ہے ، یہ حسب نسب اللہ نے فخر کے لئے نہیں بنایا ہے ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جوسب سے زیادہ تقوی والا ہے ۔ تو اللہ کے یہاں سب نسب نسب نسب نہیں ہے ، اللہ کے یہاں عزت کا ، شرافت کا ، فخر کا ، فضیلت کا معیار تقوی ہے حسب نسب نہیں ہے ، اللہ کے یہاں اتنا ہی گرا ہوا ہے ، وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی گرا ہوا ہے ، وہ بلند حسب نسب والا ہو، او نچ خون داند کے یہاں اتنا ہی گرا ہوا ہے ، چا ہے وہ بلند حسب نسب والا ہو، او نچ خاندان کا ہو۔

چنانچایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

عن ابى هرير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عزوجل اذهب عنكم عبية الجاهلية و فخرها بالآباء، الناس بنو آدم و آدم من تراب. مومن تقى و فاجر شقى لينتهين اقوام يفتخرون برجال انما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعلان التى تدفع النتن بانفها.

[رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی نے تم سے زمانهٔ جاہلیت
کی کبر ونخوت اور باپ دادا جو کفر پر مرگئے ان پر فخر کرنے کوختم فرمادیا۔ تمام
انسان حضرت آ دم کی اولاد ہیں، اور الله تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کومٹی
سے پیدا فرمایا، توسب کی اصل مٹی ہے۔ اب د نیامیں تمام انسانوں کی دوشمیں
ہیں۔ اسسمو من تقی کے است فاجر شقی لہذا اب لوگوں پر لازم ہے کہ باپ دادا
جوایئے کفر کی وجہ سے جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہیں ان پر فخر کرنے
سے باز آ جائیں ورنہ وہ لوگ الله کے نزدیک نجاست کے کیڑے سے بھی
زیادہ ذلیل ہوں گے۔

(الترغيب والتربيب:٣١٢/١١٢)

## تمام انسانول کی دوشمیں ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر الله عمر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اوٹٹنی پرسوار ہوکر طواف فر مایا۔ مقصد بیتھا کہ سب لوگ د کیھ کیس طواف سے فارغ ہوکر آپ صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ دیا:

تقویل کی حقیقت اوراس کے ثمرات:۴

الحمد لله الذي اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها الناس رجلان برتقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم تلا ﴿ يِا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُن كُمُ ﴾ الآية.

[شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کواوراس کے تکبر کوتم سے دور کر دیا ، ابتمام انسانوں کی صرف دونتمیں ہیں، ایک نیک اور متقی وہ اللہ کے نز دیک شریف اور محترم ہیں، دوسرا فاجر شقی وہ اللہ کے نز دیک شقی ہیں۔اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نِي إِنَّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ ﴾ بيآبيت تلاوت فرمائي \_

حضرت عبدالله بن عباس ففر ماتے ہیں دنیا میں لوگوں کے نز دیک عزت نام ہے مال اور دولت کے زیادہ ہونے کا، اور اللہ تعالی کے نزد بیک عزت نام ہے تقویٰ کے زیاده ہونے کا۔

(معارف القرآن:۱۲۵/۸)

تومحترم بزرگواعزت حقیقت میں نہ حسب ونسب میں ہے، نہ مال ودولت میں،عزت درحقیقت ایمان اور تقوی میں ہے،حسب ونسب، مال ودولت بے شک اللّٰد تعالیٰ کی ایک نعمت ہے،اس کے ملنے پرانسان کواللہ کاشکرادا کرنا جاہئے نہ کہاس کے ذر بعیہ فخر کرے،اور دوسروں کو ذلیل وحقیر سمجھے۔اللّٰہ تعالیٰ ہم کو دین ونثر بعت کو سیح طور پر ستجھنے کی توفیق عطافر ماوے اور ہمیں ایمان وتقوی سے مزین فر ماوے۔ آمین

> وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. \*\*\*